

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

### جملة حقوق محفوظ

اصول جرح وتعدیل معبای عالیت مولانا محمد دالوری قادری معبای معبای ابتدائیه حضرت علامه محمد الحمد الحمی معبای عادی معبای عادی استانی معبای عادی استانی معبای تاریخ اشاعت معادی معبای عادی استان معبای تاریخ اشاعت معبای معبای عادی استان معبای تعدای استان معبای معبای معبای تعدای استان معبای مع

تخاسب محل

دربارماركيث،لا بور 0321-8836932

نئی پرانی، عربی، فاری، اردو، انگریزی کتب کامرکز

ادارے کے پاس 100 مالہ پرانے نخہ جات دستیاب میں

انخاکتا بیل پرنٹ کروانے کے لیے رابط فر مائیں

انخاکتا بیل پرنٹ کروانے کے لیے رابط فر مائیں

انکا کتا بنیں بیار کتاب لیل

کتاب نمبر میں میں میں کا کتاب نمبر میں کتاب نمبر کتاب نمبر میں کتاب نمبر کتاب نمبر میں کتاب نمبر میں کتاب نمبر کتاب نمبر کتاب نمبر میں کتاب نمبر میں کتاب نمبر کتاب کتاب نمبر کتاب نمبر کتاب نمبر کتاب نمبر کتاب کتاب نمبر کتاب ک

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## فهرست مضامين

| مغغ | مناوين                                                   | نمبرثار                  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| ٨   | ولمس                                                     | ا- كلمة الم <del>.</del> |
| fi  | ت احکام شرع کی بنیادادر مصدر وسر چشمه ایل                |                          |
| 10  | يث كاشوق                                                 | ٣- طلب مد                |
| 14  | كاآغاز                                                   | هم- ومنع مدينا           |
| 19  | د كاآغاز اوراك كامقعمد                                   | ٥- طلب استاه             |
| rr  | ں پر اجماع ہے کہ سارے محاب عادل ہیں                      | ۲- امت کاار              |
| rr  | <u> </u>                                                 | ۷- اسنادوین.             |
| r3  | يل كامغهوم                                               | ۸- جرخ و تعد             |
| r1  | ل حكم                                                    |                          |
| ra  | ح، وواسباب ملعن جن كاتعلق عدالت سے ہے                    | ۱۰- اسباب جر             |
| r•  | مريث                                                     | •                        |
| r•  | ف کے اساب اور واضعین حدیث کی اقسام                       | ۱۲- ومنع مدیر            |
| rr  | ·                                                        | ١٣- إنهام بالكذ          |
| rr  |                                                          | ۱۳- فسق راوک             |
| rr  |                                                          | ۱۵- جهالت را             |
|     | راس کی اقسام                                             |                          |
|     | طعن جن کاتعلق ضبطہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                          |
|     | ت، كثرت غلط                                              | •                        |
| r.\ | ات                                                       |                          |
| r9  |                                                          | ۲۰- وتم                  |

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

| (r)        | اصول جرح وتعديل                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| r*+        | ۲- سوے حفظ اور سوے حفظ کی اقسام                                                     |
| ٣١         | ۳۱ - کسی راوی کی روایت مغبول ہونے کی شرط                                            |
| rr         | ۲۲- عدالت کے لیے کون می چیزیں شرط نہیں ہیں                                          |
| ۳۵         | ۲۰ شوت عدالت كاطريقة                                                                |
| <b>۴</b> ۷ | ۲۵- رادی کا ضابط ہونا                                                               |
| ۳۸ <u></u> | ۲۰ راوی کا ضبط معلوم کرنے کا طریقہ                                                  |
| ſ^Λ        | -۲- جارح اور معدل کی شرط                                                            |
| ۵۲         | ۲۶- کون می جرح و تعدیل مقبول ہے اور کون می نہیں                                     |
| ۲۰         | ١٩- اس مسلے میں فرہب حنق کیا ہے؟                                                    |
| AIIL       | ۰ ۳- جرح و تعدیل میں تعارض ہو توکس کو ترجیح ہوگی ،اقوال محدثین <u> </u>             |
| YM         | ا ۱- جرح و تعدیل میں تعارض کب ہوتاہے؟                                               |
| ول ہوں ۲۲  | ۲۰۰۰ سی ماوی کے بارے میں ایک ہی ناقد حدیث ہے جرح اور تعدیل دونوں منق                |
| ى، معتدل   | ۳۳- کیا ہر جارح کی جرح قابل قبول ہے؟ جار حین کی اقسام: متشد و، متسامل               |
| ΥΛ         | اور دیگر تفسیلات                                                                    |
| 2r         | •                                                                                   |
|            | ۳۵- روایت اور شهادت میں فرق                                                         |
| <b>41</b>  | ۲۶۰- کیاجرح رادی کی شخفیق واستفسار ضروری ہے؟                                        |
| كاتعنّت 22 | ٢٥- من خاص خطے يا خرب ہے تعلق رکھنے والے افراد کی جرح میں بعض ناقد بن               |
| At         | ۳۸- جرح احادیث میں بعض محدثین کا تعنّت (بے جاتشد ّد)                                |
| ΛΛ         | ۳۹- تعدیل مبهم کاحکم اقوال محدثین کی روشن میں<br>نته پر کمی سیست و مقابل میں انتقاد |
| 9+         |                                                                                     |
| 2؟اس       | الم - عادل کسی فیخ سے نام ذکر کرے روایت کرے توکیا یہ اس کی تعدیل ہے                 |
| 9          | بارے میں اقوال محدثین                                                               |
| 91         | ۳۲- مجهول راوی کی اقسام اور ان کی روایتوں کا حکم                                    |

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

| <u>(5)</u>             | اصول جرح و تعدیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علم                    | اصول جرح و تعدیل<br>۴۲- کسی مخف ہے جہالت مرتفع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دومشہور اہل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1++                    | اس سے روایت کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر.                     | ر اس سے روایت کریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>∤∙∫</b>             | سره کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+1                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+14                   | ۸- جب ایک تقد دو سرے تقد سے روایت کرے اور منج اس روایت کا انکار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i+ <b>a</b>            | بہب بیں سے در ہوں کے مراتب اور ان کے احکام ، ائمۂ شان کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I• <b>A</b>            | ۱۳۸ - اعتبار کاطریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ! <b>r</b> •           | ۱۰۸- العبار ۵ سریفید<br>۱۳۶- تعدیل کی دیگر صورتین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (rr                    | and the second s |
| ·',                    | ۵۰- ثقه جب کسی غیر معروف سے روایت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *******                | ۵- الفاظ جرح کی ترتیب امام سخاد کی سے حوالے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | ۵۲- سرقة الحديث كي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170                    | سوء - امحاب مراتب تعديل كاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y                      | ۵۴- امحاب مراتب جرح کاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFZ                    | ۵۵- مزید کچھ الفاظ توثیق و تعدیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179                    | ٥٦- مزيد كجمه الفاظ جرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| """ بماسا              | ۵۷- بعض کلمات میں اختلاف ضبط کی وجہ سے جرح وتعدیل کا انتقلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳ <u>۷</u>             | ۵۸- رواة حدث کے طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳ <b>۸</b>            | 09- امام عظم ابوحنیف رضی الله تعالی عند کس فقے سے متعے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الماماة                | ۷۰ - مجرومین کے طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا <b>س</b> ا           | ۱۷- صحیح الاسناو، حسن الاسناد اور حدیث محیح ، حدیث حسن کے در میان فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 <b>4</b> 5 <u>~</u> | ۱۲- محدثین جب کسی حدیث پر صحت، حسن یا ضعف کا تکم لگائیس تواس کاکیا معنی و مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <del>آ</del><br>پس     | ۱۱- عدین جب می طاریت پر حب من این مصل می این می می می می می می این می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رت<br>۱۳۸              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اند                    | امام احمد رضاقد س سرہ کی محقیق<br>۱۲۷ - شوت وضع کے طریقے ۔ محقیقات رضوبہ کی روشن میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | ١٧٠- توريو ۾ ڪر لاءِ حفقات رسوندن ارد ناهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <u>(۲)</u>  | امول جرح وتعديل                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | 10 - محدثین کاکسی صدیث کوموضوع یاضعیف کہنامرف ایک سندخاص کے اعتبارے         |
|             | ہوتا ہے، جس سے اصل حدیث کا موضوع یاضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ ماخوذ از        |
| 109         | تحقیقات ر ضویه،اور مزیداس کی توضیح و تائید                                  |
| 170         | ۲۲ ۔ تعدد طرق سے حدیث ضعیف توی ہوکر حسن ہوجاتی ہے۔ (فتاوی رضوبی)            |
| 144         |                                                                             |
| IZM         |                                                                             |
| ۱۷۲         |                                                                             |
| 122         | 2 - مدنس اور مرسَلِ جنفی مین کمیافرق ہے؟                                    |
| 141         |                                                                             |
| 1/4         | ۲٪ - رفع ووقف اور وصل وارسال میں تعارض                                      |
|             | ۔۔۔ قول محدثین:حدیث منکر، منکر الحدیث، اور پروی المناکیر کے                 |
| IAr         | _                                                                           |
|             | امد - اس حدیث سے صحت و ثبوت کی نفی کا بد مطلب نہیں کہ ووضعیف یا موضوع       |
| IAM         | ہے، خقیق رضوی کا ایک نظارہ                                                  |
| 19+         | 20 - کسی حدیث کے سیح نہ ہونے اور موضوع ہونے میں نامین آسان کافرق ہے ۔       |
| 191         | ٢٥- "فلان ليس بشيء" ، عمرين كيامراد ليتين ؟                                 |
| 190         | ے۔ " لا بأس به" یا "لیس به بأس" سے امام کی بن معین کیامراد لیتے ہیں؟        |
|             | ٨٤- "بكتب حديثه" سے ابن معين كيامراد ليتے بيں ؟                             |
| 197         | <ul> <li>۵۶ - "هو کذا و کذا" ہے امام احمین طبل کیام دادلیتے ہیں؟</li> </ul> |
| 197         | ۸۰ - مجبول کے بارے میں اکثر محدثین سے اقوال اور ابوحاتم رازی کے قول میں فرق |
| 19.4        | ۸ - کسی راوی کے تعلق سے ابوحاتم کا قول: "هو مجھول" علی الاطلاق مقبول نہیں   |
| r••         | ۱۲ - "تركه يحى القطان" كامعنى ومدلول <del></del>                            |
|             | ١٢ - راوى كم متعلق ابن القطان ك قول: "لا يعرف له حال" يا "لم تثبت           |
| <b>r</b> •1 | عدالته" كامعز دو لمول -                                                     |

| <u>(∠)</u>   | امول جرح و تعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ۸۳- فلان أوثق منه، فلان أصلح من فلان، إنه ليس مثل فلان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r+r,         | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+1          | 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+14         | ** •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r•1°         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r+0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>**Y</b> , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r•A          | -9- الم ترفدي ك بعض الفاظ جرح و تعديل جن كوانمول في مامع من استعال كياب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ۹۱- تحسین دهیچ میں امام تر ندی تقریبا تنسامل دیں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۱ <b>۷</b>  | سرير فقير الأنباء المناسبة الم |
| r19          | ۹۳- سند عے اعتبارے احادیث میں ترجیح کا معیار راوی کی فقاہت ہے،علواسناد نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ۹۴- بارہا حدیث محیح ہوتی ہے اور امام مجتبد اس پر عمل نہیں کرتے، وجوہ واسباب از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TTI          | فتاوي ر منوبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rrm.         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ۹۲- کیاکسی راوی کا اپنی روایت کی ہوئی حدیث کے خلاف عمل کرنا اس حدیث کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rra,         | منسوخ ہونے کی دلیل ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ع - کسی نے اپنے شیخ کی روایت کردہ حدیث پر عمل نہیں کیا توکیا اس کی وجہ سے شیخ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rra,         | · 5577.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114.         | ٩٨- لم يثبت عندي حديث فلان كمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 99- جرح رواة من عقيلً كاغلوقا بل قبول نهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra.         | ا ۱۰ - اِر جاکے وہ معانی مشروعہ جن کا اعتقاد صلال و گمرہی نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rm2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# كلمة المجلس

یسنیداللوالر خین الزینی کے متعلق یہ خیامذاق مصرتیا و مسیقیا و مسیقیا و مسیقیا کرج و تعدیل سے رادی کے متعلق یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی روایت قابل تبول ہے یانہیں چرراوی اور روایت کا درجہ کیا ہے۔ اس کے لیے رادی کے جملہ حالات سے آگائی لازم ہوتی ہے اور بھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخ سے کسی نے کوئی حدیث روایت کی ہے تواس شخ کے ویگر تلا فدہ سے وہ حدیث مردی ہے یانہیں؟ اگر مردی ہے تو روایت کی ہے تواس موافقت ہے یا مخالفت؟ اس کے لیے مزید علم اور وسعت اطلاع کی ضرورت رونی ہے تو ہے کہ جرح و تعدیل سے متعلق کلام کرنے والے ایک کی تعداد بہت کم جب کہ جرح و تعدیل سے متعلق کلام کرنے والے ایک کی تعداد بہت کہ جب کہ راویان حدیث اور محدثین کی تعداد بہت نیادہ ہے۔

جرح و تعدیل سے متعلق کھ بحثیں کتب اصول حدیث اور کتب اساء الرجال میں ملتی ہیں۔ ان کو یکجاکر نے کے بعد بھے اصول و ضوابط مستنبط ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر رادی اور روایت کے در جیر قبول واستناد کی تعیین ہوسکتی ہے۔

سے اصول کیجانہ تھے ابوالحسنات مولاناعبد الحی فریکی محلی علیہ الرحمہ (۱۲۹۴ھ۔

ہو ساھ) نے "الرفع والتعمیل فی الجرح والتعدیل" کے نام سے اس فن کے اہم اصول کو جُع کیا۔ یہ کتاب پہلی بار مطبع انوار احمدی تکھنؤ سے اوساہ میں اور دوسری بار مطبع علوی کو جُع کیا۔ یہ کتاب پہلی بار مطبع انوار احمدی تکھنؤ سے اوساہ میں مفرد کتاب شاری گئی۔

لکھنؤ سے ۹ ساھ میں ۳ سصفحات پر شائع ہوئی اور اس فن کی مفرد کتاب شاری گئی۔

پھر مشہور محقق علامہ زاہد الکوش (۱۲۹۲ھ سے ۱۳۲۱ھ) کے شاگر دھنے عبد الناح ابوغدہ (۱۳۳۱ھ سے ۱۳۳۷ھ) نے الرفع و التعمیل پر تعلیقات کھ کر اشاعت فرمائی۔ ساتھ فرمائی۔ ساتھ

اشاعت پذیر ہوتے رہے ہمارے پیش نظراس کا آٹھوال ایڈیشن ہے جو ۵۶۲ صفحات پر مشتمل ہے اسے شیخ ابوغدہ کے فرزند شیخ سلمان کے اہتمام میں شرکۃ دار البشائر الاسلامیہ بیروت نے ۱۳۲۵ھ/۲۰۰۴ء میں شائع کیا ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سره (۱۲۷۱ه — ۱۳۳۰ه) کی تصانیف خصوصًا حاجز البحرین الواتی عن جمع الصلاتین (۱۳۱۳ه) اور منیر العین فی تقبیل الابهامین (۱۳۱۳هه) میں بھی اصول حدیث اور جرح و تعدیل بیسے متعلق فیمتی افادات متفرق طور پر موجود بیں۔

۱۳۲۸ مطابق ۲۰۰۷ میں شظیم المدارس کے قیام کے بعد جب ۱۹۲۸ روج النور ۱۳۲۹ مطابق ۲۰۰۸ مارچ ۲۰۰۸ و نصاب تعلیم پر نظر ثانی کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پورویس شظیم المدارس کی نشست منعقد ہوئی تو نیال ہوا کہ حدیث اور اصول مدیث کے ساتھ فن جرح و تعدیل ہے متعلق بھی طلبہ کو مختصر اور بنیادی آشائی ہوئی حدیث کے ساتھ فن جرح و تعدیل ہے متعلق بھی طلبہ کو مختصر اور بنیادی آشائی ہوئی ہوئی ۔ کتاب کی ترتیب کا چاہیے۔ اس کے تحت ایک مختصر کتاب تیار کرنے کی تجویز طے ہوئی۔ کتاب کی ترتیب کا کام حضرت مولانا مجابد حسین مصباحی استاذ دار العلوم غریب نواز اللہ آباد کے ذمہ سر رہ ہوا۔ موصوف لائق و فائق مدرس ہونے کے ساتھ شہرت یافتہ خطیب بھی ہیں، اس لیے چند سال بعد انھوں نے اپنی عدیم الفرصتی کا عذر بیش کرکے اس کام سے دائی رخصت خاصل کرلی۔ خدا کرے ان کی سنجیدہ، مدل یہ فکر انگیز اور مقبولِ خاص و عام تقریروں کرکے سلمہ طالبان خیر کے لیے سرامنعت بخش رہے۔ معیاری مقررین اور تقریروں کی بحر سلمہ طالبان خیر کے لیے سرامنعت بخش رہے۔ معیاری مقررین اور تقریروں کی بحر۔

موصوف کے بعد "اصول جرح و تعدیل" کی تحریر و ترتیب عزیز گرامی مولا، مدرالوری قادری مصباتی کے سپر د ہوئی، انھوں نے نہ کور الصدر مراجع اور دیگر مصاد سے استفادہ کرتے ہوئے زیر نظر کتاب جلد تیار کر دی۔ خوش کی بات بیہ ہے کہ مضابین "الرفع والتکمیل" کے اصاطے کے ساتھ امام احمد رضافہ سسترہ کے افادات کا بھی خاصہ حصہ شامل کتاب ہو گیا۔ رب کریم مولانا موصوف کی دینی وعلمی، قلمی و لسانی خدمات کا اگرہ وسینج سے وسیع تر فرمائے۔

کتاب اردو میں مرتب کی گئ تاکہ طلبہ کے ساتھ دیگر شائقین فن بھی ہاسانی ستفادہ کر سکیں۔ ہوسکتاہے موصوف جلد بی اسے عربی کا جامہ بھی پہنادی، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ اردو ترتیب کی یہ نسبت آسان ہے۔ تعریب کے بعد رب المل ذوق بھی اس مختصر سے مستفید ہو پہیں سے۔

مجلس برکات اور تنظیم المدارس کے لیے یہ مسرت کاموقع ہے کہ ایک اہم فن کی پیش کش بغیر طولِ مُمِل و اختصارِ مُحِل کے ، اربابِ ذوق اور تشکانِ علم کی ضیافت کا ربعہ بن رہی ہے۔

والله أسأل أن يتقبّله بقبول حسن، و ينفعَ به كلّ مَن يطلب العلم والمعرفة و يوفّقنا لخدمة الدين و العلم ليلا و نهازا مع تمام العافية و حسن العاقبة بفضله و منه و كرمه، و هو المولى، نعم المولى و نعم النصير، و صلى الله و سلّم على رسوله هادي الإنس و ألجان و على آله و صحبه ما تعاقب الملوان.

محمداحمد مصباحی تکرانِ مجلس برکات وناظم تعلیمات جامعه اشرفیه مبارک بور

۱۰رصفر۱۳۳۹ه ۱۲۰ د تمبر ۲۰۱۷ء پنج شنبه

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب الغلمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين.

کتاب الله اور سنت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بی تمام احکام شرعیه کی بنیاد اور منصدر و سرچشمه بین اجهاع امت ادر مجتهدین شرع کے تیاب تبیان اور منصدر و سرچشمه بین اجهاع امت ادر مجتهدین شرع کے تیاب تبین افسی دواصلوں پر منی و متفرع ہوناتے ہیں۔ ان سے الگ ہوکرنہ کوئی اجهاع معتبر ہے اور نہ بی کسی قیاس کی مخبائش ہے۔ ای لیے کتاب وسنت کاعلم سیکھنے اور ان کے معانی و مفاہیم میں غور وفکر کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

﴿ كُتُبُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَكَ تَبُووْا أَيْتِهِ وَلِيَتَلَاكُوَ اُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ وَتَن بِهِ الْمِهِ كُتَابِ ہے كہ ہم نے تمھاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں كوسوچيں اور عقلمند نصيحت مانيں۔

اورار شاد فرمایا:

﴿ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ \* وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الْحَتِلَافًا كَيْثِيرًا ۞ (النماء:٨٢)

توکیاغور نہیں کرتے قرآن میں ادر اگر دی غیر خداکے پاس سے ہو تا توضر در اس میں بہت اختلاف یاتے۔

اور کتاب وسنت سے مسائل شرع کا استنباط کرنے والے علیاہے دین کی مدح بھی فرمائی، جنال جیہ آیت ند کورہ کے معاً بعدار شاد فرمایا:

اور اگراس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ اس کی حقیقت جان لیتے ہیں جو بات میں کاوش کرتے ہیں۔

حضور بى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فرمات بين:

"العلم ثلاثة آية محكمة أو سنّة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل". (ابو داود، كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض-ابن ماجة مقدمة بالهاجتناب الرأي)

علم شریعت تین ہیں آیت محکمہ، سنت ثابته اور فریصنهٔ عادلہ، اور جوان کے ماسوا ہے ان میں اشتغال مزید فضیلت کا باعث ہے۔

ال حدیث شریف کی شرح میں علمافرماتے ہیں کہ آیت محکمہ سے مرا ڈکتاب اللہ ہے اور آیات محکمہ سے مرا ڈکتاب اللہ ہے اور آیات محکمہ کی شخصیص اس وجہ ہے کہ آیات محکمات ہی ام الکتاب ہیں،ار شاد ربانی ہے:

﴿ مِنْهُ اللَّهُ مُعْلَمُكُ هُنَّ أَمُّر الْكِتْبِ ﴾ ( آل عمران: 2) اس كى كچھ آيتيں محكم ہيں وہ كتاب كى اصل ہيں۔

اور "سنة قائمة" سے مراد وہ احادیث ہیں جو ثابت ہوں ادر ان کی اسناد ومتون محفوظ ہوں اور "فریضہ عادلہ" سے مراد اجماع وقیاس ہیں جو کتاب وسنت سے مستنظ ہوتے ہیں۔اس کی روسنی میں اصول دین جار ہوئے:

https://ataunnabi.blogspot.com/
(ור)
וסיפל את ה פיבות ל

ترجمه: زسول جوشميس عطافرمائيس اسے لے لو اور جس مسے شميس روكيس اس

ہے بازر ہو۔

مزيدار شاد فرمايا:

﴿ فَكُوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآلٍفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي البِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْ البِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْ البَيْهِمُ لَعَنَّهُمْ يَحْنَ رُونَ ﴿ ﴾ (التوب: ١٣٢)

ترجمہ: توکیوں نہ ہواکہ ان کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آگر اپنی قوم کوڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

"بَلِّغُوا عَنِي وَلَوْ آية، قَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ ".

(بخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل)

میری طرف ہے دوسروں تک پہنچاؤاگر چہ ایک آیت ہی ہواور بنواسرائیل ہے قصے اور وعظ ونصیحت کی ہاتیں بیان کر داور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ،اور جس نے قصداً میرے اوپر جموٹ باندھاوہ اپناٹھکانا جہنم میں بنائے۔

اس مدیث شریف میں اگر چہ "آیة" کا ذکر ہے جس سے ہر آدمی کا ذہن آیت قرآنی کی طرف جاتا ہے مگر دلالة النص کے قاعدہ سے احادیث بھی مراد ہیں، حضرت شیخ حقق محدث عبد الحق دہلوی رحمة اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں:

" قرآن حکیم جس کی حفاظت کاضامن خوداللدرب العزت ہے ای نے ہرفتم کی تحریف و تبدیل ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔اس کی تبلیغ کا حکم جب حدیث شریف میں آیا تواحادیث کریمہ کی تبلیغ واشاعت کا حکم بدر جداولی اس سے معلوم ہوا۔" شریف میں آیا تواحادیث کریمہ کی تبلیغ واشاعت کا حکم بدر جداولی اس سے معلوم ہوا۔"

امام ابن الی حاتم نے اپنی سندہے جعزت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں: کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں حدیثوں کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ اس

در میان حضور نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا بهارے پاس سے گزر ہوا، ارشاد فرمایا: تم لوگ کیا گفتگوکررہے ہو؟ہم نے عرض کیا:

نتحدّث عنك يا رسول الله، قال: "تحدّثوا وليتبوّأ من كذب عليّ مقعده من جهيّم".

"یارسول الله جم آپ سے روایت کرکے حدیثیں بیان کر رہے تھے، ارشاد فرمایا حدیثیں بیان کر رہے تھے، ارشاد فرمایا حدیثیں بیان کرو، اور جومجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپناٹھکانا جہنم سے بنائے۔"

مزید اپنی سندسے حضرت علات بن قیس رضی الله تعالی عنداور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کی بیہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام سے ارشاد فرمایا:

"تسمعون و مُسْمَعُ منكم، و مُسمَعُ عن يَسْمَعُ منكم." تم لوگ مجھ سے حدیثیں سنتے ہواور وہ حدیثیں تم سے دوسرے لوگ سنیں گے، پھرجوتم سے سنیں مجے ان سے اور لوگ سنیں گے۔ (الجرزوالتعدیل، باب فی شبیت اسن) موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا: فَلْمُبَلِّغِ الشّاهِدُ الْغَائِبِ.

جویہاں موجودہے وہ ان لوگوں تک پہونچادے جو بہاں موجود نہیں ہے۔ (معدر سابق)

احادیث کے ضبط وحفظ اور تبلیخ واداکی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

نظر الله عبد اسمع مقالتی ، فحفظها و وعاها و أذاها ، فرت حامل
فقه غیر فقیه ، ورت حامل فقه إلی من هو أفقه منه. (حامع ترمدی، کتاب العلم)
"الله تعالی اس بندے کو خوش حال رکھے جس نے میراار شادس کراہے خوب
ایجی طرح سے یاد کیا اور اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ کیوں کہ بہت سے فقہ (علم) کے حامل
فقیہ نہیں ہوتے ، اور بہت سے فقہ کے حامل علم کی بات ان تک پہونچاتے ہیں جوان سے
بڑھ کر فقیہ ہوتے ہیں۔ "

یکی وجہ ہے کہ طلب حدیث کا شوق حضرات صحابۂ کرام اور تابعین عظام اور بعد کے محدثین بی اتنازیادہ تھاکہ صرف ایک حدیث کی تلاش وجبجو کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے دور دراز مسافتیں طے کرتے اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہ ہو تا اور اس کواپنے لیے دہ بہت بڑی سعادت تصور کرتے۔ چنال چہ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیں دشتی کی مجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھاکہ اس در میان ایک محف آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو دردا! بیس آپ کے پاس شہر رسول مدینہ طیب سے صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ بحصے معلوم ہوا ہے کہ آپ اے رسول اگر م سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو در داء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اس کے علاوہ کی اور حاجت کرتے ہیں۔ حضرت ابو در داء نے فرمایا: اور کی تجارت کے لیے نہیں آئے ہو؟ اس خض نے کہا: نہیں۔ حضرت ابو در داء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے رسول اگر م صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا:

من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله عز وجل به طريقًا من طرق الجنّة وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم.

(رواہ ابن ابی حاتم بسندہ عن کئیر بن قیس فی مقدمہ کتابہ: "الجرح والتعدیل")
جس نے علم کی طلب کے لیے کوئی راستہ طے کیا تواللہ تعالی اسے جنت کا راستہ علی اسے گا۔ اور ملاکمئیر حمت طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھادیا کرتے ہیں۔
اس طرح احادیث کی طلب ان کے حفظ واستحضار اور تبلیغ وروایت کے فضائل اور بھی حدیثوں میں وار دہیں۔ ای کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نہم کی جماعت میں متعدّ والیے افراد نظر آتے ہیں جنوں نے اپنے سینوں میں احادیث کا ذخیرہ محفوظ کیا اور بوری امانت ودیانت کے ساتھ ان کی روایت بھی کی، حضرت ابو ہم ریو، حضرت انس بن مالک، حضرت ابر بن عبداللہ، حضرت ابوسعید حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی خدری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوسعید خدری، حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ تعالی اللہ تعالی میں ماکھ اللہ تعالی اللہ

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عنہاکے اسامے مبادکہ کشرتِ روایت والے صحابہ میں سرفہرست نظر آتے ہیں، جب کہ پچھ صحابہ کرام عہد رسالت ہی میں حدیثیں لکھتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت عبد اللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہاکا نام نامی کتب احادیث میں ماتا ہے۔ صحابۂ کرام کا آپ میں ایک دوسرے پر ایسااعتاد تھا کہ ایک دوسرے سے حدیثیں سن کر محفوظ کر لیتے اور میں ایک دوسرے پر ایسااعتاد تھا کہ ایک دوسرے سے حدیثیں من کر محفوظ کر الیتے اور جبت ودلیل سمجھ کران پر عمل کرتے، مزید کسی شہادت و تحقیق کی ضرورت افعیں محسوس نہیں ہوتی، اور بیہ سلسلہ حضرات خلفاے ثلافہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمرفار وق، سیدنا عثان غی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم عثان غی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عثان غی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عثان غی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محاور سے جفول نے سفر، حضریوں رسول اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے تھے۔ انوال وکو الف کا مشاہدہ کیا تھا، نزول وی کا زبانہ بلکل قریب تھا آگر دشمنان اسلام وضع و تحریف کی جرائت بھی کرتے تو اپنے مقصد شریس بلکل قریب تھا آگر دشمنان اسلام وضع و تحریف کی جرائت بھی کرتے تو اپنے مقصد شریس

مرجب سيدناعثان عنى رضى الله تعالى عنه كا واقعة شهادت پيش آياس كے بعد طرح طرح كے فتنے پيدا ہوئے، امت بيل شديداختلاف واختشار ہواجس كے نتيج بيل اسلام وثمن قوتول كو حديثيں كر صنے كا موقع مل كيا اور اسلام كا شيرازه منتشر كرنے كے ليے زنادقه نے خود ساختہ احادیث كا انبار لگا دیا، مشہور محدث حماد بن زيد فرماتے ہيں: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث. (تدرب الراوی، ص:٢٥٢)

"زنادقہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرچودہ ہزار حدیثیں گڑھیں۔"
عبد الکریم بن انی العوجاء جے خلیفہ مہدی کے دور حکومت میں وضع حدیث
کے جرم میں قتل کیا گیا اور سولی دی گئی اس کے بارے میں معروف محدث این عدی
فرماتے ہیں کہ جب اس کی گردن مارنے کے لیے اسے گرفتار کیا گیا تواس نے کہا:
وضعت فیکم أربعة آلاف حدیث أحرم فیھا الحلال وأحلل

فيها الحرام. (مصدر سابق)

" میں نے تم میں جار ہزار حدیثیں گڑھی ہیں جن میں حلال کو حرام اور حرام کو علال کو حرام اور حرام کو علال کیا ہے۔" علال کیا ہے۔"

خلیفہ ہارون رشید کے دربار خلافت میں ایک زندیق کو لایا گیا جس کی گردن مارہ مارے کا فرمان صادر ہوا تو زندیق نے خلیفہ وقت سے بوچھاکہ تم میری گردن کیوں مارہ گے ؟ خلیفہ نے جواب دیا: بندگان خداکو تمھارے شرسے نجات وراحت دینے کے لیے تمھاری گردن ماری جائے گی۔ زندیق نے کہاکہ ان ایک ہزار حدیثوں سے تم کہاں راحت باسکو سے جن کو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروضع کیا ہے۔ ان میں کوئی ایسام خلیفہ نے جورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقد سے صادر ہوا ہو۔ فلیفہ نے جواب دیا:

فأين أنت يا عدو الله من أبي اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. (تاريخ الخلفاء، ص:٢٩٣)

" اے دشمن خدا! تو ابواسحاق فزاری اور عبد اللہ بن مبارک سے کہاں غافل ہے، یہ حضرات تیری گڑھی ہوئی حدیثوں کو ہموسی کی طرح چال کر ایک ایک حرف الگ کر دیں ہے۔"

مافظ ابن اثیر جزری نے زنادقہ کے بارے میں فرمایا:

وضعوا الأحاديث وحدثوا بها ليوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس. (متدمة نوادر الأصول، ص ٩٠٠)

زندیقوں کی ایک جماعت نے حد بثیں وضع کیں اور لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے آخیں بیان کیا۔

ادھرروانض نے اہل بیت کے فضائل میں بے شار حدیثیں وضع کیں اور ان کی مقابلہ آرائی کے لیے جماعت اہل سنت کے بعض جہلانے بھی حضرت امیر معاوید رضی الله تعالی عنه ، سید نامر فاروق رضی الله تعالی عنه ، سید نامر فاروق رضی الله

آبالى عنه كے فضائل بيں بے شار حدیثیں گڑھیں، على مدحافظ این حجر عسقلمانی رحمة اللہ علیہ أباتے ہیں: وأما الفضائل فلا تحصی كم وضع الرافضة فی فضل أهل بیت و عارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاویة، بل و بفضائل السیخین وقد أغنا هما الله وأعلی مرتبتهما عنها.

(مقدمه لسان الميزان، ص: ٢٠)

"رہے فضائل تو کوئی گنتی نہیں کہ رافضیوں نے اہل بیت کی فضیلت میں کتنی مدیشیں گڑھی ہیں اور جاال سنیوں نے ان کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل، بلکہ مضرات شخین کے فضائل سے کیا جب کہ اللہ تعالی نے ان فضائل سے انھیں ہے نیاز محمرات شخین کے فضائل سے کیا جب کہ اللہ تعالی نے ان فضائل سے انھیں ہے نیاز محمدات کامر تبہ بلند بنایا ہے۔"

اس طرح مختلف اغراض ومقاصد کے لیے تمام تر وعید کے باوجود وضع حدیث اسلام سیدناعثمان غنی رضی الله تعالی عنه کے واقعہ شہادت کے بعد ہی شروع ہو گیا جس کے بعد اس بات کی سخت ضرورت بیش آئی کہ احادیث کی تحقیق کی جائے، متون اور ان یک دقت نظر سے جائزہ لیا جائے، رجال مدیث کا تزکیہ اور ان کی تعدیل کی جائے، یا مورت دیگران کی تجریح کی جائے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخّذون دينكم. (مقدمه صحيح مسلم، ص:١١)

> "میشک بیعلم دین ہے تودیکھ لوکہ کس سے تم اپنادین لیتے ہو۔ اور ارشاد فرمایا:

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا جالكم فينظر إلى أهل السنة فيوخذ حديثهم و ينظر إلى أهل البدع دلا يوخذ حديثهم. (مصدر سابق)

"لوگ پہلے سند کے بارے میں نہیں ہو جھتے تھے گر جب فتنہ و توع پذیر ہوا تو کہتے:

مے اپنے رجال کے نام بتاؤ تواگر رجال حدیث اہل سنت سے نظر آتے توان کی حدیث لی

جاتی، اور اگر اہل بدعت ہے دکھائی دیتے توان کی روایت کی ہوئی حدیث نہیں لی جاتی۔" یہاں فتنہ ہے مراد سید ناعثمان غنی رضی اللّٰہ تعالی عنہ کا واقعیم شہادت ہے حضرت سعید بن المسیب رضی اللّٰہ تعالی عنہ فرماتے ہیں:

فلم وقعت الفتنة الأولى يعنى مقتل عثمان فلم يبق من أصحاب بدر أحد. (صحيح البخاري، كتاب المنازي)

"جب پہلافتۂ لینی سیدناعثان غنی رضی الله تعالی عنه کاواقعۂ شہادت رونماہواتو اصحاب بدر میں ہے کوئی بھی باتی نہ بیجے۔"

اسے معلوم ہواکہ طلب اسناد کا آغاز سیرناعلی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا، مگر بخاری شریف کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کے بارے میں تحقیق و تفتیش کا عمل سیرناعمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جی شروع ہو چکا تھا۔ چنال چہ حفرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں:

كنت في مجلس من الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع - فقال والله لتقيمت عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبى بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك. (عارى، كتاب الاستندان، حديث: ١٢٤٥)

" میں انصاری ایک مجلس میں تھاکہ حضرت ابوموی اشعری آئے، ایسالگ رہاتھا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں آتے ہی انھوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر کی بارگاہ میں تین بار حاضری کی اجازت جاہی تو مجھے اجازت نہیں ملی اس لیے میں واپس ہو گیا اسے میں

حضرت عمریا ہم تشریف لائے اور فرما یا کہ کس بات نے شعیں آنے سے روکا۔ عرض کیا:
میں نے تین بار اجازت مانگی توجھے اجازت نہیں کلی اس لیے میں واپس ہو گیا۔ اور رسول اکر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں جب کوئی تین بار اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے توواپس لوٹ جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا: قسم بخدا اس پر بینہ قائم کرو، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے یہ حدیث نی اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن ہے ؟ توالی بن کعب نے کہا: قسم بخدا تم تعار سے میں میں ہوگا جو قوم میں سب سے کم س ہے۔ ، معن ہو تھا تو میں ان کے ساتھ اٹھا اس اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں آئی سب سے کم عمر تھا تو میں ان کے ساتھ اٹھا اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں آئی سب سے کم عمر تھا تو میں ان کے ساتھ اٹھا اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں آئی سب سے کم عمر تھا تو میں ان کے ساتھ اٹھا اور حضرت عمر کو بتایا کہ نی اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ "

فأول من فتش عن الرجال وبحث عن النقل في الأخبار عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري. (مقدمه المجروحين،١/٣٨)

"سب سے مہلے رجال کے بارے میں تفتیش اور روایت احادیث میں تفقیق حضرت عمراور حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنبمانے کی ہے۔"

بلکہ روایت احادیث میں تحقیق و تغنیش کے اس عمل کا ایک نمونہ سیدنا صدیق کبررضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ظہور پذیر ہودیا تھا جب کہ جدہ (وادی) بارگاہ سدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی میراث کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ تو سیدناصد بق اکبررضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی میراث کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئیں ہے اور سیدناصد بق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تمھاراکتاب اللہ میں کوئی حصہ نہیں ہے اور میرے علم میں احادیث نبویہ میں بھی تمھاراکوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذاتم واپس جاؤیہاں انک کہ میں لوگوں سے دریافت کرلوں۔ چنال چہ لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ میں شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وقت بارگاہ رسالت آب صلی اللہ تعالی علیہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وقت بارگاہ رسالت آب صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

هل معك غيرك.

''کیا تمحارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟"

محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور جیسا مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا ویسا بی انھوں نے کمی کہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدہ کے لیے اسے نافذ فرمایا۔
(سنن الی داود ، کتاب الغرائض ، باب فی الجدہ ، جامع ترزی کتاب الغرائض)

مرظاہر ہے کہ سیرناابو برصد بق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیرناعمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کاروایت حدیث کے تعلق سے تحقیق و تغیش کا یہ مل از راواحتیاط تھاساتھ ہی اس بات کا درس دینا بھی مقصور تھاکہ احادیث کی روایت میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ شریعت غرا اور ملت بینا میں کوئی فتنہ دخل اندازی نہ کر سکے، ورنہ یہ مسئلہ اجمائی ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخیس عادل قرار دے دیا ہے۔ ان کی عدالت کے بارے میں کسی بھی تحقیق و تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

عافظ ابن الاثير جزرى رحمة الله عليه فرمات بين:

الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جميعهم عدول بتعديل الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحتاجون إلى بحث عن عدالتهم وعلى هذا القول معظم المسلمين من الأئمة والعلماء من السلف والحلف. (جامع الأصول، الفرع الثالث في بيان طبقات المجروحين، ١٩٨١)

" تمام صحابہ رہنی اللہ تعالی عنہم اللہ تھائی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عادل قرار دینے سے عادل ہیں ان کی عدالت کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، یہی قول سلف وخلف میں معظم مسلمین ائمہ وعلما کا ہے۔"

علامه حافظ ابوعمروعثان المعروف بابن الصلاح رحمة الله عليه فرمات بين:

للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتدبه في الإجماع من الأمة.

" تمام صحابہ کو ایک خصوصیت ماصل ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کسی کی بھی عدالت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گابلکہ یہ ایسا امر ہے جس سے فراغت ہو چکی ہے کہ ان محابہ کتاب وسنت اور ان لوگوں کے اجماع سے علی الاطلاق عادل قرار یافتہ ہیں جن کا جماع قابل اعتناولائق اعتبار ہے۔"

پھر صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت کے تعلق سے کتاب وسنت کے نصوص ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: نصوص ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم فكذلك باجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع احسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة.

" بہر تمام محابہ کو عادل قرار دینے پر امت کا اجماع ہے۔ اس تم میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو فتنوں سے دوج ار ہوئے۔ اس پر اُن علاکا اجماع ہے جن کا اجماع کے تحقق میں اعتبار ہے۔ اس اجماع کا باعث صحابہ کے ساتھ حسن فلن اور اُن مخاس اور کارناموں پر نظر ہے جوان صحابہ کے لیے ثابت واستوار ہوئے۔ کو یااللہ سجانہ نے بی اس پر اجماع کی توفق بخشی اس لیے کہ یہ حضرات شریعت کو بعد کی امت تک بہنجانے اور منتقل کرنے کے ذمہ دار تھے۔

(مقدمه ابن الصلاح، ص: ١٤٨ النوع التاسع والثلاثون)

گرسیدنا عمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعۂ شہادت کے بعد جو اختلاف وانتشار ہوااس کے بتیج میں زنادقہ اور اسلام دخمن طاقتوں کواپنے باطل مفاد کے لیے وضع صدیث کاموقع مل گیااور ہزاروں کی تعداد میں انھوں نے حدیثیں وضع کیں اور خودساختہ احادیث کو خوب بھیلا یاان میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کھہرایا، اور مناقب و معایب کے ابواب میں بھی کافی دخل اندازی کی ۔ اسلامی شیرازہ منتشر کرنے کے لیے صحابۂ کرام میں جس صحابی کے دور محابث کرام میں جس صحابی کردہ کی ۔ ادر میں جس صحابی کے دور کا میں جس صحابی کے تعلق سے جاہا ہی من جای فضیلت و منقبت کی حدیث کردہ لی۔ ادر

جس کے تعلق سے جاہا عیب و نقص کی کوئی روایت وضع کرلی، جس کے بعد جماعت محد ثین میں ایسے صالح افراد پیدا ہوے جن کو علوم حدیث میں کامل مہارت تھی، روایت و درایت پر گہری نظر تھی، نقد احادیث میں ایک نقاد صیر فی کی طرح پورار سوخ تھا، ان کے سینول میں احادیث نبویہ کا بڑا ذخیرہ محفوظ تھا، وہ اپنے حفظ واتقان ، ثقابت و دیانت، صداقت ومروت، تقوی و پر ہیز گاری میں مشہور تھے، ایسے عادل وثقہ افراد شریعت کے دفاع وتحفظ کے لیے اللہ ورسول کی رضاجوئی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، انھوں نے احادیث کے لیے سندوں کی تلاث وجتو کولازم کھہرایا، نقدر جال کو واجب قرار دیا، جرح و تعدیل کو کہنا محور و نصب العین بنایا، آجِلّہ محدثین نے اپنی کتابوں میں طلب اسناد اور جرح و تعدیل کو پر با تاعدہ باب قائم کیا۔ بلکہ خاص اس موضوع پر کتابیں بھی ترتیب دی گئیں، خود امام سلم بن تجاح قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے سیح مسلم کے مقدمہ میں اس کا کھاظ فرمایا۔ امام نودی نے اس کاعنوان یہ کھا ہے:

"باب بيان أن الإسناد من الدين وان الرواية لا تكون إلا عن الثقات و أن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب و أنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة".

"العنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ سند بیان کرنا دین سے ہے اور احادیث کی روایت محض ثقات ہی ہے ہوگی اور راویول کی واقعی جرح نہ صرف یہ کہ جائزہے، بلکہ واجب ہے، اور یہ عمل اس غیبت سے نہیں ہے جو حرام قرار دی گئی ہے، بلکہ یہ شریعت مطہرہ کے دفاع اور اس کے تحفظ کے قبیل سے ہے۔"

اس باب کے تحت امام سلم رحمۃ الله علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ایسے متعدّر اللہ کے اقوال ذکر کیے جفول نے اسناد کولازم قرار دیا، ثقات کی ہی روایتوں کو قبول کرنے کا التزام کیا اور مجروح راو بوں کی واقعی جرح بھی گی۔

امام عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه فرماعة بين:

"الإسناد من الدين و لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء"

"سندبیان کرنادین سے ہے اور اگر سند کا بیان نہ ہو تا توجس کے جی میں جو آتا (رسول کی طرف نسبت کرکے ) بیان کر دیتا۔"

مزيد فرمايا: "بيننا وبين القوم القوائم يعنى الاسناد". " مارك اورلوگول كي در ميان پائے يعنی سندين ہيں۔ "

مطلب سے ہے کہ جو سند سیجے کے ساتھ ہمارے پاس مدیث لائے ،ہم اس کی سدیث قبول کریں گے ور نہ وہ ہمارے لیے ناتا ہل قبول ہوگی، جس طرح ایک جاندار اپنے ہیں وں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا اس طرح بغیر سند کے حدیث بھی قائم نہ ہوگا۔
ابواسحاق ابراہیم بن عیسی طالقانی فرماتے ہیں:

" میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا: اے ابو عبدالر من! یہ جو حدیث آئی سے:

"إن من البر بعد البر أن تصلی الأبو يك مع صلاتك و تصوم لها مع صيامك" (والدين كے ساتھ الن كا حيات ميں حن سلوك كے بعد نيكى سے يہ بحد البن نماز كے ساتھ اپنے والدين كے ايسال ثواب كے ليے بحى نماز پڑھ أو اور البن نماز كے ساتھ الن كے ليے روز در كھ او) عبدالله بن مبارك نے كہا: اے ابو اساق من سے يہ حديث كى ہے؟ ابواساق ابراہم نے كہا: یہ شہاب بن خراش كی حدیث سے ہے عبدالله بن مبارك نے كہا: جائ سے ہے عبدالله بن مبارك نے كہا: وہ تقد ہیں انھول نے كس سے روایت كی ؟ كہا: جائ تن دینار سے درایات كی ؟ كہا: جائ تن رسول اللہ سلی الله تعالی علیہ و سلم مفاوز قب بین النبی صلی الله تعالی علیہ و سلم مفاوز تن بین الحجاج بن دینار و بین النبی صلی الله تعالی علیہ و سلم مفاوز تن بین الحجاج بن دینار و بین النبی صلی الله تعالی علیہ و سلم مفاوز تن بین الحجاج بن دینار و بین النبی صلی الله تعالی علیہ و سلم مفاوز تن بین الحجاج بن دینار و بین النبی صلی الله تعالی علیہ و سلم مفاوز تن بین الحجاج بن دینار و لکن لیس فی الصدقة احتلاف".

جاج بن دینار اور نبی اگرم صلی الله تعالیٰ المیه وسلم کے در میان ایسے لق و دق میدان بیر جن میں او نثیوں کی گردئیں کٹ جاتی ہیں۔ البتہ صدقہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مطلب میہ ہے کہ حجاج بن وینار تبع تابعی ہیں اس لیے ان کے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در میان کم از کم دو واسطے ہوں گے ،ایک تابعی دو سرے صحافی۔ لہذا

اس حدیث کی سند میں کثیر انقطاع ہے۔ اس بنا پر بیہ حدیث قابل جمت نہیں ، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی از راہ برواحسان اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرنا چاہے تو بیہ بہتر عمل ہے اس کا ثواب میت کی روح کو پہونچے گااور اس کافائدہ اسے ملے گا۔

ای طرح اس باب میں امام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعداد میں ایسے مجروح راوبوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل نے واضح طور پر کلام کیا اور ان کی مرویات کے بارے میں لوگوں کوآگاہ کیا۔ اس کے علاوہ اساے رجال پر مبسوط کتابیں تحریر کی گئیں جن میں راوبوں کے حالات زندگی، نام ونسب، شیوخ و تلا فدہ، کردار وعمل، علم ومعرفت، تقوی و مروت، عدالت وصداقت، حفظ واتقان، کے تعلق سے مثبت اور منفی دونوں پہلوواضح کے گئے ہیں۔

اس مختمر کتاب ہیں جرح و تعدیل کامفہوم، اصول وضوابط، جرح و تعدیل کے در جات و مراتب، بعض ائمہ جرح و تعدیل کے اسااور کچھ دیگر امور کی تفصیلات بیش کی جا رہی ہیں۔

### جرح وتعديل كالمفهوم

بحرَے ۔ بحوْ حاً: باب فتح ہے جس کے معنی ہیں: زخمی کرنا، کہا جاتا ہے: جو حد بلساند ، بیداس وقت بولا جاتا ہے جب کہ زبان سے اسے سب وشتم کیا ہو، اس سے ہے: جو ح الشاھد، جب کہ گواہ کو مطعون وعیب دار قرار دے کراس کے قول اوراس کی گوائی کورد کردیا ہو۔

اصطلاحی مقبوم: رادی اور شاہدئے اندر ایساوصف بیان کرناجس کی وجہ ہے اندر ایساوصف بیان کرناجس کی وجہ ہے اس کا قول نا قابل اعتبار تھ ہرے ،ادر اس پر عمل کرنا باطل ہوجائے۔
حافظ ابن الا ثیر جزری رحمتہ اللہ علیہ جرح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
العبرح: وصف متی التحق بالراوی والشاهد سقط الاعتبار بقوله، و بطل العمل به. (جامع الاصول ج ۱،ص ۸۰)

جرح وہ وصف ہے جورادی اور گواہ کے ساتھ لاحق ہوتواس کا قول ساقط الاعتبار ہواور اس پر عمل کرنا باطل ہوجائے۔

تعدیل کے لغوی معنی: ترکیه کہاجاتا ہے: عدل فلانا، جب کہاس کا تزکیه کہاجاتا ہے: عدل فلانا، جب کہاس کا تزکیه کیا ہو۔

اصطلاحی مفہوم: رادی یاشاہدے اندر ایساد صف بیان کرناجس کی دجہ ہے اس کا قول معتبراور قابل عمل ہوجائے۔

مافظ ابن الاثیر جزری رحمة الله علیه تعدیل کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
التعدیل: وصف متی التحق بھیا اعتبر قوطیا و آخذ به.
(مصدر سابق الفصل الثانی فی الجرح والتعدیل)

تعدیل: ایساوصف ہے جوراوی اور شاہدے ساتھ لاحق ہوتوان کی کہی ہوئی بات مان لی جائے اور قابل عمل ہوجائے۔

### جرح كاشرعي هم

جرت کا مقصد محض شریعت کا تحفظ اور اس کا دفاع ہے کمی کی تعیب جوئی اور طعن وتشنیع یا غیبت ہر گزاس کا مقصد نہیں ہے اس لیے کہ بیرایک دنی ضرورت ہے جونہ صرف بیر کہ جائز ہے ،بلکہ واجب ہے۔امام نووی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں:

اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة وليس هو من الغيبة المحرمة بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين ولم تزل فضلاء الأمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره.

(شرح صعبح مسلم ج ۱، ص: ۲۰) جان لو كه راويول كى جرح جائز، بلكه واجب ئد راس ليے كه شريعت مقدسه

اصول جرح وتعديل

کے تحفظ کے لیے ضرورت اس بات کی وائی ہے (کر راوی میں کوئی نقص ہوتواسے ظاہر کردیاجائے) اور یہ مل غیبت محرمہ ہے نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خیر خوائی سے ہے۔ امت کے فضلا اخیار اور الل نزید وورع برابر راویوں کی جرح کرتے آئے ہیں۔ جیساکہ امامسلم نے اس باری میں ان کی کئی ایک جماعتوں سے جرح رواۃ کا ذکر کیا ہے۔

علامه حافظ ابن الافيررحمة الله عليه فرمات بين

قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الخديث الكلام في الرجال، لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك، ولا أدركوا المقصد فيه، وإنما حل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال، وتعديل من عذّلوا، وجرح من جرحوا، الاحتياط في أمور الدين، وحراسة قانونه، وتمييزُ مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة.

ولا يُظن بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنهم بينوا ضعف من ضعفوه، لكي يُعرف فتُجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه، تورّعًا وحِسبة وتثبتًا في أمر الدين، فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يُثبّت فيها من الشهادة في الحقوق الأموال. (جام الاصولج:١، ص: ١٨) الدع الناني خواز الجرح ووقومه)

ان محدثین سے متعلق بہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا مقصد لوگوں پر طعن و تشنیخ یاان کی غیبت اور برگوئی ہے۔ انھوں نے کسی کا ضعف بیان کیا ہے تواس لیے کہ لوگ سے بہچان لیں اور اس کی حدیث لینے اور سے روایت کرنے سے پر بیز کریں۔ ان محدثین ناقدین کا بیہ کام ورغ و احتیاط، طلب نواب اور امر دین میں و توق و اعتاد حاصل محدثین ناقدین کا بیہ کام ورغ و احتیاط، طلب نواب اور امر دین میں و توق و اعتاد حاصل کرنے کی خاطر ہوا، اگر لوگوں کے حقوق اور اموال سے متعلق کوئی شہادت آتی ہے تواس کی تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے تو حدیث کی روایت جو امر دین سے متعلق شہادت پر مشتل ہے اس کی تحقیق و تفتیش نیادہ ضرور کی اور زیادہ مناسب ہے۔

امام نووی رحمة الله عليه نے شرح مسلم میں اور امام غزالی رحمة الله عليه نے احياء العلم میں فرمایا:

انسان کی زندگی میں یا مرنے کے بعد نوض شرع کے لیے اس کی غیبت کرنا جھ صور آوں میں جائز ہے جب کہ دہ غرض شرعی غیبت کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہ ہو: ① کسی کے ظلم کی شکایت حاکم ، بادشاہ یا قاضی یاصاحب قدرت آدی ہے کرنا تاکہ حاکم اس کا انصاف و دا درسی کرسکے۔

ک منکراور غلط کام کے خاتمہ کے ۔لیے کسی کی برائی ایسے شخص سے بیان کرنا جس سے ازالۂ منکر کی امید ہومثلا کہے: فلال ایساکر تا ہے لہذاا سے منع کرو۔

اللہ مفتی کے سامنے استفتا پیش کرنے میں کسی کی برائی بیان کرنا۔

ک مسلمانوں کو شروفساد ہے محفوظ رکھنے اور ان کی خیر خوا ہی کے لیے کسی کی برائی بیان کرنااس کی مختلف صور تیں ہیں جن کی قدر ہے تفصیل ہیہ ہے:

جس سے کسی بات کا مشورہ لیا گیا وہ اگر اس شخص کا عیب واقعی بیان کرے جس کے معلق اس سے مشورہ کیا گیا ہے ، مثلاً کسی کے بیہاں اپنا یا اپنی اولاد وغیرہ کا نکاح کرنا چاہت ہے دو سرے سے اس کے متعلق تذکرہ کیا ، اس شخص کو جو معلومات ہیں بیان کر دیا۔ اس طرح کسی کے ساتھ تجارت وغیرہ ہیں شرکت کرنا چاہتا ہے ، یااس کے پاس کوئی نیز امانت رکھنا چاہتا ہے ، یاکسی کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے ، اس کے متعلق لوئی نیز امانت رکھنا چاہتا ہے ، یاکسی کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے ، اس کے متعلق

دوسرے ہے مشورہ لیااس مخص نے اپنی معلومات کے مطابق اس کی خرابی بیان کی۔

تاضی کی مجلس میں گواہوں پر جرح کرنا، بول ہی حدیث کے راد بوں پر جرح کرنا، بول ہی حدیث کے راد بوں پر جرح کرنا، ایک طالب علم دین کود کیا جو کسی بد مذہب یا فاست کے پاس مخصیل علم کے لیے آتا جاتا ہوا ور یہ اندیشہ ہوکہ طائب علم کواس کی بد مذہب یا فست سے ضرر لاحق ہوسکتا ہے تو محص خیر خوابی کے لیے اس کے استاذ کی برائی بیان کرنا۔

ایک شخص ہے جو علانیہ طور ہے، فسن و فجور کرتا ہے یا کھلے طور پر بدعات کا اور تکاب کرتا ہے ،اس کے عیوب بیان کرنا۔

ایک شاخت ہوتی ہوتی ہے۔ آگے ساتھ موصوف ہے ای سے اس کی شاخت ہوتی ہے تو محض اس کی معرفت وشاخت کرانے کے لیے اس عیب سے یاد کرنا، جیسے آغش، اصم، اعور، اعرج، اعمٰی وغیرہ۔

صدر الشريعة علامه مفتى المجد على عليه الرحمة والرضوان فرمات بين:

"حدیث کے راویوں اور مقدمہ کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا اوران کے عیوب بیان کرنا جائز ہے اگر راویوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں توحد بیٹے سیجے اور غیر صحیح میں امتیاز نہ ہو سکے گا۔ اس طرح مصنفین کے حالات بیان نہ کیے جائیں توکتب معتدہ وغیر معتدہ میں فرق نہ رہے گا۔ گواہوں پر جرح نہ کی جائے توحقوق مسلمین کی معتدہ نہ ہو سکے گا۔ (بہار شریعت بحوالہ روانقارج:۱۱، ص:۱۵۳)

### اسباب فجرح

اِنفیں کو اسباب طعن واسباب صعف کھی کہا جاتا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیہ نے اسباب طعن دس شار کرائے ہیں، جن میں پانچ کا تعلق عدالت سے ہے جب کہ دیگر پانچ کا تعلق ضبط سے ہے۔

> جن پانچ کا تعلق عدالت ہے ہو ورج ذیل ہیں: ا- الكذب في الحديث النبوى صديث رسول ميں قصداً دروغ موئى كرنا

اصول جرح و تعدیل (۳۰)

٣- اتهام بالكذب مجموث \_\_ مبتهم بونا

۳- فسق گناه کبیره کاار تکاب یاصغیره پراصرار

اوی کانہ نام معلوم ہونہ ہی ہے معلوم ہوکہ ثقہ ہے داوی کانہ نام معلوم ہونہ ہی ہے معلوم ہوکہ ثقہ ہے

ياغير تقديه

۵- بدعت کسی شبهه اور تاویل کی بنا پرکسی ایسے امر کااعتقاد

جس کی دین میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔

جن پانچ کا تعلق ضبطے ہے وہ یہ ہیں:

ا-فرط غفلت -٢- كثرت غلط -٣٠- مخالفت ثقات -٧٧- وجم

- ۵-سوء حفظ

#### • الكذب في الحديث النبوي:

اس کامطلب بیہ کہ راوی قصد آنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی خیاف واقعہ بات منسوب کرے بعنی ایسا قول منسوب کرے جونی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و کم نے ارشاد نہیں فرمایا: یا ایسافعل منسوب کرے جوسر کار علیہ الصلاة والسلام نے نہیں کیا یا احوال و کوائف میں خلاف واقعہ کوئی بات منسوب کرے، خواہ اسے راوی نے خود کیا یا احوال و کوائف میں خلاف واقعہ کوئی بات منسوب کرے، خواہ اسے راوی نے خود سے وضع کیا ہویا دوسرے کی وضع کردہ ہو، ایسے راوی کی روایت کی ہوئی صدیث کو اصطلاح یہ موضوع کہا جاتا ہے۔

### وسع حديث كے اسباب اور واضعين حديث كى اقسام:

وضع حدیث کے مختلف اسباب و عوامل ہوتے ہیں ان کے تناظر میں واضعین حدیث کی متعقد دانواع واصناف ہیں جو درج ذیل ہیں:

ن زناوقہ: بیالوگ، لوگوں کو صلالت وگرنی کے تعرفین میں ڈالنے اور ان کے قلوب واذبان میں شکوک وشبہات پیدا کرنے کے لیے حدیثیں وضع کرتے تھے، حیاکہ محمد بن سعید شامی، مغیرہ بن سعید کوئی، عبد الکریم بن ابی عوجاء اور کیبان کا یہی

معمول تھا۔ ان میں اول الذكرنے حدیث پاک: "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي" میں "إلا أن يشاء الله" كااضافه كرديا، اس جماعت كى وضع كرده حديثوں كى مجموع تعداد بروايت عقبلي مهار بزار ہے۔

🕝 بعض لوگ خلفا و حکام، امرا وسلاطین کی پرضا جوئی اور ان کا قرب حاصل كرنے كے ليے ان كے اقوال وافعال كے موافق حديثيں بناليتے تھے اور انھيں سركار عليه التحية والثناكي طرف منسوب كردية منص حبيها كه غياث بن ابراہيم كے بارے ميں منقول ہے کہ بدایک بار عباسی خلیفہ مہدی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خلیفہ مہدی نے کبوتر پال ارکھ تھے، اور بسااو قات كبوتر بازى سے لطف اندوز ہوتا تھا، غياث بن ابراہيم سے كہا گياكہ امير المومنين كوكوكى حديث سنائي، تواس نے في الفورية حديث وضع كى: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح" تعنى حضور عليه التحية والثناني فرماياكه: مسابقه ومقابله صرف تیر، اونث، گھوڑے اور پرندے میں جائزے۔ اصل حدیث توصرف "أو حافر" تك بي مراس نے خليف مهدى كاقرب عاصل كرنے كے ليے "أو جناح" كا بھی اضافہ کر دیا۔ اس طرح کسی نے مامون مروزی سے کہاکہ کیاتم نہیں ویکھتے کہ امام شافعی ک متبعین اور بیرو کار خراسان میں کس قدر پھلتے جارہے ہیں۔اس نے فوراً یہ کہاکہ مجھ سے احمد بن عبیداللہ نے حدیث بیان کی ،ان سے عبیداللہ بن معدان ازدی نے بیان کی ،انھول نے حضرت سیدناانس رضی الله تعالی عنه ہے مرفوعار دایت کی که نی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "یکون فی أمتی رجل یقال له عمد بن إدر یس أضر علی أمتی من إبليس، و يكون في أمتى رِجل يقال له: أبوحنيفة هو سراج أمتى. لینی میری امت میں ایک شخص محربن ادریس (حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی ) ہوگا وہ میری امت کے لیے شیطان سے بھی زیادہ نقصان وہ ہوگا۔ اور دوسراوہ شخص ہو گاجن کولوگ ابو حنیفہ کے نام ہے یاد کریں گے ، یہ میری امت کا چراغ ہو گا۔ 🕝 بعض لوگ جاہ دحشم، دولت و ثروت اور مال ومنال کی تحصیل کے لیے حدیثیں گڑھتے تھے اس قسم کے افراد میں ناقدین حدیث نے ابوسعید مدائی کانام خصوصی

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ اصول جرح وتعديل

طور پرذکر کیاہے۔

© خطّابیه فی رافضیه ک تائیدو توثق کے لیے حدیثیں وضع کرتے ہے۔

الاشکے افرادائی ند بہب دموقف کی تائیدو توثق کے لیے حدیثیں وضع کرتے ہے۔

ک بعض لوگوں نے اپنے مخالفین کی شاعت وقباحت بیان کرنے ادر ان کی ندمت وہرزہ سرائی کے لیے حدیثیں وضع کی ہیں جیسا کہ سعید بن طریف اسکافی کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے اپنے فرزند کوگرید و زاری کرتے دیکھ کردونے کا سبب دریافت کیا، اس نے کہاکہ میرے استاذ کے میری سرزنش کی ہے ، سعید بن طریف اسکافی نے اس معلم کوذلیل و خوار کرنے کے لیے فوراً ایک حدیث وضع کی اور کہا کہ مجھ سے عکرمہ نے صدیث بیان کی، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مرفوعار وایت کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "معلم ہو صبیانکم شر ارکم" لینی تمھارے بیان کے معلم تمھارے برے لوگ ہوں گے۔

نیوں کے معلم تمھارے برے لوگ ہوں گے۔

کی کچھ لوگ خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرتے ہوئے اپنی آرا و خیالات کے مطابق فتوے دیتے ستھے اور ان کو مدلل «مبر ہن کرنے کے لیے حدیثیں وضع کرتے ستھے۔ ناقدین حدیث نے ابو خطاب بن دحیہ کے بارے میں ایسا ہی ذکر کیا۔

العض جابل صوفیہ اعمال خیر اور افعال حسنہ کی طرف لوگوں کوراغب وہائل لیے اور برے امور سے نفرت پیدا کرنے کے لیے وضع حدیث کے قائل تھے اور حدیثیں وضع بھی کرتے ہتھے۔

صاحب فتح المغیث شیخ الاسلام زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراتی رحمه الله تعالی نے وضاعین کی اس فتم کوسب سے زیادہ ضرر رساں اور نقصان دہ قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ تحریر فرمائی ہے کہ دیگر وضاعین صرف حدیث وضع کرتے ہے اور یہ لوگ وضع حدیث کے ساتھ ساتھ اس ناجائز دنار واامر کو قربت وعبادت بھی بچھتے ہے اور ناجائز امر کو جائز بجھنا جملہ اہل اسلام کے نزدیک امور معصیت ہے ہے۔

ناقدین حدیث نے اسباب و عوامل کے اعتبار سے واضعین کی مذکورہ اقسام ذکر

https://ataunnabi.blogspot.com/
(rr)

کرنے کے بعد کچھ اور بھی تسمیں ذکر کی ہیں جن میں اسباب و عوامل کا دخل نہیں ہے ، ان میں سے کچھ یہ ہیں:

کے پی لوگ از خود کوئی بات وضع کرتے اور اس کی نسبت واضافت حضور علیہ التی یہ والثنا کی طرف کردیتے تھے۔

الله تعالی علیه و کلم کی طرف منسوب کرتے ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے

"حب الدنیا رأس کل خطیئة" کا انتساب بی صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف کردیا

علال کہ یہ یاتو بروایت این آئی الدنیا، مالک بن "ینار کا قول ہے یا بروایت ہے تھی حضرت سیدنا

عسی علی نیناوعلیہ الصلاق والتسلیم کا ارشادہ، امادیث نبویہ میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس

طرح کچھ لوگوں نے "المعدة بیت الداء و الحدمیة رأس الدواء" کو بھی صدیث بناکر

بیش کیا، جب کہ حدیث رسول نہیں بلکہ بعض اطباکا قول ہے۔

بیش کیا، جب کہ حدیث رسول نہیں بلکہ بعض اطباکا قول ہے۔

(فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث العراق، ۱۲۲۔ ۱۱۸ الموضوع)

اتهام بالكذب:

اس کامطلب بیہ ہے کہ راوی پر آپی گفتگو میں جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہواگر چ حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ، و۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے راوی کے متہم بالکذب ہونے کی دوصور تیں بیان کی ہیں :

ا راوی الی صدیث روایت کر فی میں منفرد ہوجو دین کے قواعد معلومہ ضرور بدے خلاف ہو۔

راوی ابنی آلپی گفتگو میں دروغ گوئی میں شہرت یافتہ ہو، اگر چہ حدیث رسول میں اس کی دروغ بیانی ثابت نہ ہو۔ متہم بالکذب راوی کی روایت کی ہوئی حدیث کو متروک کہاجا تاہے۔ (مزمة النظر)

🗗 فسق:

-اس کے معنی یہ ہیں کہ راوی اپنے، قول یافعل کے ذریعہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب

رے، یاصغیرہ پراصرار کرے بشر طے کہ اس کافسق حد کفرتک نہ پہونچاہو، شیخ محق شاہ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ فسق کے عموم ہیں آگر چہ کذب بھی شامل ہے مگر چوں کہ کذب کی وجہ سے راوی کی جرح بہت ہی سخت ہوتی ہے اس لیے کذب کو انگ ایک سبب طعن قرار دیا گیا ہے (مقدمة الشخال المشکاة)۔

وہ راوی جس کافسن ظاہر ہو جہا ہواس کی روایت کی ہوئی صدیث کو منکر کہا جاتا ہے۔ البتہ فاس اگر اپنے فسن سے توبہ کرلے تواس کی روایت مقبول ہے ابشر طے کہ مدیث نبوی میں وہ دروغ بیانی نہ کرتا ہو گیوں کہ حدیث شریف میں دروغ کوئی کرنے الے کی روایت توبہ کے بعد بھی مقبول نہیں ہے۔ (تدریب الرادی، ص:۲۸۸)

#### 🕥 جهالت:

راوی کامجہول ہونااس کے دوسب ہیں:

ا راوی کے نام، کنیت، لقب، صفت، پیشہ اور نسب کے اعتبارے، اس کی کئی صفت سے ہواس کے علاوہ کسی غیر معروف صفت سے ہواس کے علاوہ کسی غیر معروف صفت سے اس کا ذکر کرناجس سے بید گمان ہوکہ بید کوئی اور شخص ہے۔

اس راوی سے روایت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو، مثلاً کی ایک ہی اسے روایت کی جو ایسان وقت ہوتا ہے جب کہ وہ راوی قلیل الحدیث ہو۔

یا قلیل الحدیث ہونے کی وجہ سے اس سے اخذر وایت کرنے والے شخص نے بر بالے اختصار اس کا نام لیا ہو مثلاً کہا: أخبر نی فلان ، أو شیخ ، أو رجل ، أو ابن ولان ، ایسے مجبول راوی کومبھم کہا جاتا ہے۔

مبہم راوی کی روایت غیر مقبول ہے، اس لیے کہ کسی روایت کے مقبول ہونے کی شرط بیہ ہے کہ راوی عادل ہو اور یہال راوی جب مہم ہے اس کا نام معلوم نہیں اس کی شرط بیہ ہے کہ راوی عادل ہو اور یہال راوی جب کہ وہ عادل ہے یا غیر عادل ہے۔ اس کی شنیت معلوم نہیں تو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ عادل ہے یا غیر عادل ہے۔ اس کی شنید تفصیل آگے آر بی ہے۔

راوی کے قلیل الحدیث ہونے کی صورت میں اس کی دوسمیں ہیں:

ا- مجہول العین ۴-مجہول الحال مجہول العین: جس سے صرف ایک فخف نے روایت کی ہواور کسی دوسرے نے اس کی توثیق نہ کی ہو۔اس کابھی وہی تھلم ہے جومبہم کاہے۔

ے اس کی تویں میں اور ہوں ہے۔ وہ ہا ہے۔ وہ ہم ہے۔ مجہول الحال: جس سے دویا اس سے زیادہ لوگوں نے روایت کی ہو مگر کسی نے اس کی توثیق نہ کی ہو، ای کومستور کہتے ہیں۔

مستورگی روایت کے قبول اور عدم قبول میں اختلاف ہے، ایک جماعت علما نے بلاکسی قید کے مستور کی روایت کو قبول کیا ہے، یہی فد جب امام اظلم ابو حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔

جب کہ جمہور نے اسے میکسر مردود و نامقبول قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیہ نے فرمایا:

معتقیق بہ ہے کہ مستور اور اس کے مثل جس میں عدالت کا اختال ہے اس کی روایت بکسرنہ رد کی جاسکتی ہے نہ مقبول تھہرائی جاسکتی ہے بلکہ ردو قبول کے تعلق سے توقف کیا جائے نیہاں تک کہ راوی کا حال منکشف ہوجائے۔ (نزہۃ النظر) اس کی بھی مزید تفصیل اسکلے صنبات میں آر ہی ہے۔

الم بدعت

سی شبهه و تاویل کی بنا پرایسے امر کا اعتقاد جس کی اصل نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے معروف طریقے میں نہ ہو۔ اس کی دوسمیں ہیں:

، بدعت مکفرہ: ایس بدعت جس پر کفرلازم آئے۔

برعت مفسقہ: وہ بدعت جس پر گفر تولازم نہ آئے تاہم اس کا مرتکب ہت قراریائے،عام طور سے فاکس بالاعتقاد کو گمراہ کہاجاتا ہے۔

پہلے در ہے کے مبتدع کی روایت کے بارے میں مذہب جمہور یہ ہے کہ اساکی روایت کے بارے میں مذہب جمہور یہ ہے کہ اساکی روایت مردود ہے، جب کہ دوسراقول یہ ہے کہ مقبول ہے، اور تیسراقول یہ ہے کہ اگروہ مندع

اپند ہب کے لیے جموث بولناروانہیں جانتا تواس کی روایت مقبول ہے ور ندمر دود۔
علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ اگر مبتدع متواترات شرع ور ضروریات وین میں کسی امر کا انکار کریے ، یااس کے برعکس عقیدہ رکھے تواس کی روایت مردود ہوگی ، اور اگر ایسانہ ہو، ساتھ ہی وہ اپنی مردیات کا ضبط رکھتا ہواور صاحب ورع ، تقوی ہوتواس کی روایت قبول کی جاسکتی ہے۔

دوسرے درجے کے مبتدع کے بارے میں بھی اختلاف ہے: ایک قول ہے ہے
کہ اس کی روایت مطلقا مردود ہے۔ دوسرا قول ہے ہے کہ اگروہ اپنے دین کی ترویج واشاعت
کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں سجھتا تو مقبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیسرا قول ہے ہے کہ اگروہ اپنی ہوتو مقبول ہے ورنہ نہیں ، ہاں! اگر کوئی ایسی روایت کرے جس اپنی ہوتو مقبول ہے ورنہ نہیں ، ہاں! اگر کوئی ایسی روایت کرے جس سے اس کی بدعت کو تقویت مل رہی ہوتو وہ مردود و نامقبول ہے۔ علامہ ابن حجرنے اس قول کو اختیار فرمایا اور امام ابوداود کے شیخ حافظ ابواسیات ابراہیم بن یعقوب جوز جانی ، اور امام نسائی نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ (نرہۃ انظر)

المام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ سیحے یہ ہے کہ رافظ اور ان اوگول کی روایت جوسلف کوسب وشتم کرتے ہیں بالکل نا قابل قبول ہے، پھر میزان الاعتدال الذہبی کے حوالہ سے فرمایاکہ بدعت کی دوسمیں ہیں:

ا بدعت صغری جیسے تشیع (اہل بیت کی طرف زیادہ رجحان و محبت) خواہ بلاغلو
ہویا نو کے ساتھ ہوجیسے کہ وہ لوگ جنھوں نے محاربین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق
میں کا ام کیا ہے یہ تشیع تابعین اور تبع تابعین میں ان کی دین داری ، ورع اور راست گوئی
کے باد جود زیادہ پایاجا تاہے ،اب اگرایسے لوگوں کی حدیث مردود تھہرائی جائے تہا ہے ، نبویہ
کا ایک بڑا حصہ نکل جائے گا اور یہ کھلا ہوا مفسدہ ہے۔

بدعت کبری جیسے غالی در ہے گی رافضیت، حضرات شیخین سیدنا ابو بکر مدین اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان ارفع واعلی کو گھٹانا، ان کی شان میں سیاخی کرنا در اس کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ ایسی بدعت جن لوگوں میں پائی جائے وہ بالکل ہی

قابل ججت نہیں ہیں، ایسے لوگوں میں کوئی بھی سچااور مامون نظر نہیں آتا، بلکہ جھوٹ ن کا شعار ہے اور تقیہ ونفاق ان کا اوڑ ھنا بچھوٹا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے رافضہ کے بارے میں بوچھا گیا توفرمایا کہ ان سے نہ بات کرواور نہ روایت کرو۔

(تدریب الراوی، ص:۲۱ ۴)

# وه اسباب طعن جن كاتعلق ضبطسے ب

#### • فرط غفلت • كثرت غلط:

یہ دونوں سبب متقارب المعنیٰ ہیں دونوں کا مفہوم لفظ ہی سے ظاہر ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ غفاری کا مفہوم لفظ ہی ہے، جب کہ غفار کا میں فرق صرف اتنا ہے کہ غفارت کا تعلق ساع اور تخل حدیث سے ہے، جب کہ غفار کا تعلق اسماع اور ادا ہے حدیث سے ہے۔ (مقدمة الشخ)

عجس راوی کے اندر مذکورہ دونول عیبول میں سے کوئی عیب ہواس کی روایت کی ہوئی صدیث کو منکر کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فمن فحش غلطه أو كثرات غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكب (نزهة النظر)

''جورادی فخش غلط یاکثرت غفلت سے مقصف ہویااس کافس ظاہر ہوتواس کی روایت کی ہوئی حدیث منکر ہے۔''

#### مخالفت ثقات:

مخالفت ثقات كى بهت سارى صورتين بين:

ا ثقات کی مخالفت مجھی سند میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے اور مجھی متن میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے اور مجھی متن میں تبدیلی کی وجہ سے مخالفت ہو تواسے مدرج السناد کہتے ہیں۔
کہتے ہیں اور اگر متن میں تبدیلی کی وجہ سے مخالفت ہو تواسے مدرج المتن کہتے ہیں۔
مدرج الاسناد کی بھی کئی تسمیں ہیں:

ا- ایک جماعت حدیث کی روایت مختلف سندول سے کرے پھر کوگ- روی

اس بہاعت سے روایت کرے اور اختلاف اسانید بیان کیے بغیر سب کو ایک ہی سند پر جمع کر دے۔

مہ سند حدیث بیان کرتے وقت کوئی عارض پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ راوی اپنی طرف ہے کوئی کلام کرے اور سننے والے بید گمان کریں کہ وہ اسی سند کا متن ہے اور اسی راوی ہے ویسے ہی روایت کریں جیسے اس سے سنا ہے۔ آ

مدرج المتن كي تجي كئ صورتين بين:

سمجھی متن حدیث کے شروع میں صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کاکوئی کلام آجا تا ہے جون<sup>ق</sup>ن حدیث سے نہیں ہوتا اور مجھی اس طرح کا کلام در میان متن میں آتا ہے جب کہ مجھی آخر متن میں آتا ہے۔

آ بھی ثقات کی مخالفت اسامیں تقذیم و تاخیر سے ہوتی ہے جیسے مرہ بن کعب اور کہی ہے قلب متن حدیث میں بھی ہوجاتا ہے ، مثل میں مرہ۔اسے مقلوب کہتے ہیں۔اور بھی ہے قلب متن حدیث میں بھی ہوجاتا ہے ، مثل سے مسلم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جوان سات لوگوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ تعالی قیامت کے دان اپنے عرش کا سامیہ عطافرہ انے گا، اس حد بث میں ہے:

و رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شي . (اور وه مخص جس في اتخفيه طور على صدقه كياكه ال كادابنا باته بهى ات نه جال إك جواس كانايال باته خرج كرك) يبال كسى راوى سے قلب موكيا اصل الفاظ

بہر حال ثقات کی مخالفت شذوذ کا سبب ہوتی ہے، اب اگر ثقات کے خلاف کس غیر ثقہ راوی نے روایت کی ہے تووہ مردود ہے اور اگر ثقات کے خلاف روایت کرنے وال راوی خود بھی ثقہ ہے تو ترجیح زیادت حفظ و ضبط یا کثرت عدد یا دیگر وجوہ ترجیحات سے ہوگر ایسی صورت میں راج کو محفوظ اور مرجوح کو شاف کہا جاتا ہے۔

🗨 وهم:

بطور توہم حدیث روایت کرنا، راوئ سے وہم اسناد میں بھی ہوتا ہے، متن میر بھی ہوتا ہے، مثن میں ہوتا ہے، مثلا حدیث مرسل یا نقطع کو موصولاً معایت کر دیا، یاکسی ضعیف راوی کو ثقہ سے تبدیل کر دیا، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دیا، اگر قرائن کے ذریع راوی کے وہم کی اطلاع ہوگئی توایسی حدیث کو معلل کہتے ہیں۔

راوی کے وہم کاعلم کثرت تتبع ،طرق حدیث کے جمع واستحضار ، مجامع ومسانیہ سے اسانید کے استقصااور رواۃ حدیث کے اختلاف اور ان کے ضبط واثقان پر گہری آنظ ڈرلنے سے ہی ہوتا ہے، علوم حدیث میں بیام سب سے زیادہ غامض ادر خفی ہے۔ اس فی کاعلم اسی خوش نصیب کو ہوسکتا ہے جس کو الله سبحانہ و تعالی نے فہم ثاقب، حفظ واسع، مراتب رواق کی کامل معرفت اور اسمانید و متون میں قوی ملکہ اور رائخ مہارت سے نوازا ہو، کی وجہ ہے کہ اس فن میں کم ہی ارباب شان نے کلام کیا ہے جیسے علی بن المدنی، احمد بن حضبل، بخاری، یعقوب بن الی شیبہ، ابوجاتم، ابوزر عداور دارقطنی۔ (نرہة النظر)

🕲 سوء حفظ:

اس کا مطلب میہ ہے کہ رادی حدیثوں میں بکثرت خطاکرے اس طور سے کہ خطارا جج وغالب ہوں وہ حفظ کی دوسمیں ہیں:
خطارا جج وغالب ہواور صحت نادر و مغلوب ہوں سوء حفظ کی دوسمیں ہیں:

ا-سوء حفظ لازم ٢٠ - سوء حفظ طاري

سوء حفظ لازم: اس کامطلب یہ ہے کہ یہ صفت رادی ہے کہ می منفک اور جدانہ ہوبلکہ بچپن سے لے کربڑھا ہے تک تمام حالات میں بغیر کی سبب عارض کے لازم جدانہ ہوبلکہ بچپن سے لے کربڑھا ہے تک تمام حالات میں بغیر کی سبب عارض کے لازم جد، ایسے رادی کی روایت کی ہوئی حدیث کو بعض محدثین شاذ کہتے ہیں، اور اس کی روایت مردد ہوتی ہے۔

سوء حفظ طاری: اس کا مطلب یہ ہے کہ رادی نی نفسہ ثقہ رہا ہو گر کسی عرضی سبب کی بنا پروہ سوء حفظ کا شکار ہو گیا ہو، جیسے کبرسی یا بینا کی ختم ہوجانا، یا کتابیں جل مایا اور کسی مصیبت سے دوجار ہوجانا، ایسے راوی کی روایت کو مختلط کہاجاتا ہے۔

الیں روایت کا تھم یہ ہے کہ اختلاط سے پہلے کی جو حدیثیں ہیں وہ مقبول ہیں اور اختلاط کے بعد کی جو حدیثیں ہیں ہو مقبول ہیں اور اختلاط کے بعد کی جو حدیثیں ہیں یاوہ روایت ہم کے بارے میں اشتباہ ہو پہتا نہ چل سکے کہ یہ روایت اختلاط سے وہملے کی ہے یابعد کی ، ان سب کے لیے متابعت ورکار ہے۔ جیسے عطاء ابن السائب ابتداء تقد ستھے ، اخیر حیات میں کبر سن کی وجہ سے سوء

جیسے عطاء ابن السائب ابتداءً لقہ بھے ، اگیر حیات ﴿غظ کے شکار ہو گئے۔میزان الاعتدال میں ہے:

حدث عنه سفیان الثوري و شعبة والفلاس، و تغیر بأخرة و ساء حفظه. (ان سے سفیان توری، شعبه اور فلاس نے صدیث روایت کی ہے اور

اخير حيات ميں بيبرل محيّے اور انميں سوء حفظ ہو كيا)

ام احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے بینی کبرسی سے پہلے ان سے انا ہے وہ سچے ہے اور جس نے ان سے بعد میں سناہے وہ کچھ نہیں ہے۔

عبد الله بن لهيد ضبط كتاب كے ذريعہ حديثيں محفوظ ركھتے، ايك بار ان ك كتب خاند ميں آگ لگ كئ اور سارى كتابيں جل كئيں توان پر اختلاط طارى ہوگيا۔

میزان الاعتدال میں ہے: "قال الفلان، من کتب عنه قب احتراقها مثل ابن المبارك والمقرئ فسهاعه أصبح". فلاس نے كہاكہ جس ابن لهيد سے ان كى كتابيں جلنے ہے وہ لے حديثيں لكھى ہیں جيے ابن المبارك اور عبداللہ بن بديد مقرى تواس كا سماع سيح ہے واضح رہے كہ ابن لهيد كى پيدائش ٩٩ھ ميں ہوئى الروفات سماھ هيں اور ان كے گھراور كتب فانہ ميں آگ و كاھ ميں لكى، للمذااحر اللہ ہے كہ ابدكى روایت مقبول ہے اور احر اقتراق کے بعد كى روایت كے ليے متابعت وركارہے۔

#### كسى راوى كى روايت مقبول ہونے كى شرط

سی بھی راوی کی راویت مقبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر دوچیزی ضروری ہیں: ا-عدالت ۲- ضبط-

علامه حافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه فرمات بين

"أجمع جماهير أئمة الحدوث والفقه على أنه يشترط فيدن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه" - (مقدمه ابن الصلاح) "جابيرائمه حديث وفقه كاال براجماع به كه راوى كي روايت مقبول و تجت بوني شرطيب كه راوى عادل بواور جوروايت كررباب ال كاضابط بود" الى كا تفصيل بيب كه راوى مسلمان، بالغ، عاقل بود اسباب فسق اور خلاف مروت كامول سے محفوظ بود، مقبقظ وبيدار مغز بومغفل نه بود، اگرايخ حفظ و يادداشت سے

مردت بیان کرتا ہو تو حافظ لینی صاحب ﴿غظ واتقان ہو، اور اگر کتاب سے بیان کرتا و تو

این اس کتاب کا ضابط ہو، اگر روایت بالمعنی کرتا ہو تومعانی صدیث کا ایسا اہر ہوکہ اسے بیہ معنوم ہوکہ کس لفظ سے کون سامعنی پیدا ہوگا اور لفظ کے بدلنے سے کب معنی میں تبدیلی آئے گی۔ (مصدر سابق)

لہذا کافر کی روایت نا قابل قبول ہے۔ یوں ہی مجنون کی روایت بھی غیر مقبول ہے۔ بول میر مقبول ہے۔ بلوغ کی شرط جمہور نے لگائی ہے اور بلاشہہ صبی غیر ممیز کی خبر نامقبول ہے۔ صبی ممیز کے شرط جمہور نے لگائی ہے اور بلاشہہ صبی غیر ممیز کی خبر نامقبول ہے۔ مبی اختلاف ہے۔ ۔ بارے میں اختلاف ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صبی ممیز آگر مراہتی ہو تواس کی خبر مقبول ہے۔ شرح اللہ رب میں جمہور سے ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ صبی ممیز آگر ایسی چیز کی خبر دے جو بطر سناہدہ روایت کی جاتی ہو تو اس کی خبر مقبول ہے اور اگر بطور نقل روایت کی جاتی ہو تو مقبول ہے اور اگر بطور نقل روایت کی جاتی ہو تو مقبول ہے اور اگر بطور نقل روایت کی جاتی ہو تو مقبول ہے اور اگر بطور نقل روایت کی جاتی ہو تو مقبول ہے اختا اور اخبار کی روایت ۔ (فتح النعیث المحادی، اردی)

مسلم الثبوت اور اس کی شرح فوات الرحموت میں ہے کہ تخل حدیث کے لیے بلوغ کی شرط نہیں ہے بلکہ اس قدر صاحب تمیز ہونا کافی ہے کہ وہ خطابات سمجھ کر جواب دے کہ البتہ اداے حدیث کے لیے بلوغ ضروری ہے کیوں کہ سیدنا عجد اللہ بن عبر اللہ تعالی من سیدنا عبد اللہ بن زبیر ،سیدنا نعمان بن بنیر ،سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالی نہم کی مرویات بلاکسی چون و چرا کے مقبول ہوئیں ،ان صحابۂ کرام سے میداستف ار نہیں کیا گیا کہ ذیاغ سے جہلے تحل حدیث کیا ہے یا بلوغ کے بعد؟

بروایت واقدی سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهماکی ولادت بجرت کے تین سال جہلے ہوئی ہے اس حساب سے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر تیرہ سال کی تھی جب کہ بروایت ، خاری می تحقق ہے کہ ججة الوداع کے دنوں میں دو ترب البلوغ شخص ، لہذا تحل حدیث کے وقت ان کا بلوغ ثابت نہیں۔

سیدناعبدالله بن زبیررضی الله تعالی عنها بجرت کے بعد اسلام کے جہلے مولود ہیں تجرت کے ایک یادو سال بعد ان کی ولادت ہوئی توان کی ساری مرویات ومسموعات فبل باوغ کی ہوئیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بجرت کے بعد انصار میں

پہلے مولود ہیں جب حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوااس وقت ان کی عمر آٹھ سال یا جھے سال کی تھی۔

سیدناانس بن مالک رضی الله تعالی عنه، سرکارعلیه الصلاة والسلام کی مدینه طیب تشریف آوری کے وقت دس برس کے تقے اور حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر بیس برس کی تقی توان کی زیادہ تر مسموعات بلوغ سے پہلے کی ہیں۔

ان تمام صحله کی مرویات قبول کی گئی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تحل حدیث کے لیے بلوغ کی شرط نہیں ہے۔

ای طرح خمل حدیث کے لیے اسلام کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ صرف اداکے لیے راوی کا مسلمان ہوناضر دری ہے اور راوی کاعادل ہونا بھی خمل کے وقت شرط نہیں ہے، صرف اداکے وقت ضروری ہے۔

عدالت في تعريف ان الفاظ من كي كن يه:

هی ملکه التقوی والمروءة، تتوی اور مروءت کاملکه-اور اس ملکه کی دلیل ہے کہائر اور ہرایسے صغائر وخسیس افعال کو ترک کرنا جو انسانیت وشرافت میں خلل انداز ہوں۔ (مسلم النبوت)

گر بحر العلوم نے مسلم التبوت کی شرح فواتح الرحموت میں اس تعریف پر کلام کرتے ہوئے فرمایا:

وأنت لا يذهب عليك أن الماسب للاشتراط هو الملازمة على التقوى باجتنابه عن المحرمات والأفعال الحسيسة واتيانه بالواجبات والأفعال المناسبة للمروءة .

" آپ پر مخفی ندر ہے کہ عدالت کی شرط کے مناسب سے ہے کہ تقوی کا پابند ہو اس طرح کہ حرام چیزوں اور گھٹیا کا موں سے بچتا ہو، واجبات اور شرافت وانسانیت والے کا مول کی بجاآ وری کرتا ہو۔

انسانیت وشرافت میں مخل وہ صغائر بھی ہیں جو خست ودناءت پر دلالت کرتے

یں مثلاً ایک لقمہ چرالینااور وہ مباحات بھی بوخسّت و دناءت کا پنۃ دیتے ہیں جیسے راستے یں کھانااور رذیل پیشے بھی ہیں جوعرف میں معروف ہیں۔(سلم الثبوت)

امام ماور دی نے فرمایا کہ جن باتوں کا ارتکاب باعث فسن ہے اور عدالت میں اسے اجتناب کرنا ضروری ہے وہ ہیں:

(1) ایس دل خراش بات کرناجس سے مسلمان کواذیت پہونیج۔

(۲) بے جاہنسا۔

(س) فتنج افعال مثلا لہو ولعب، داڑھی اکھیڑنا، کالا خضاب لگانا، راستے میں عرب ہوکر پیشاب کرنا، ایسی جگہ پیشاب، کرنا کہ لوگ دیکھتے ہوں تھہرے پانی میں بیشاب کرنا، لوگوں کی برائی کرنا۔

سراہام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے زنجانی کے اس قول کو احسن قرار دیا کہ مروء ت التعلق محض شارع سے نہیں ہے بلکہ اس کی معرفت میں امور عرفیہ کا بھی دخل ہے اور مور عرفیہ اشخاص وبلاد کے اختلاف سے مختف ہوتے رقب ہیں کتنے ایسے امور ہیں جن ار تکاب ایک شہر میں معیوب سمجھا جاتا ہے جب کہ دوسرے علاقے میں وہ چیزیں سعیوب نہیں ہوتی ہیں۔ (فتح المغیث، ار ۳۱۲)

#### مدالت کے لیے یہ چیزیں شرط نہیں ہیں:

ا۔ راوی کا آزاد ہونا، کیوں کہ آزادی سے قبل حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنبا ی خبر مقبول ہے۔

المومنین عائد کر ہونا، لہذاعادلہ عورت کی روایت مقبول ہے، ام المومنین عائشہ مدیقہ، ام المومنین عائشہ مدیقہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مااور دیگر صحابیات کی مرویات مقبول ہیں۔

عور راوی کا بینا ہونا، چنال چہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی دویت مقبول ہے جونا بینا صحالی شھے۔

مم۔ راوی اور اس کے در میان عدم قرابت جس کے حق میں مضمون حدیث نفع

https://ataunnabi.blogspot.com/ اصول جرح وتعديل (۴۵) شرے۔

۔ رادی اور اس مخص کے در میان عدم عداوت جس کے حق میں مضمون عدیث مفید نہیں ہے۔ حدیث مفید نہیں ہے۔

۷- رادی کاغیر محدود فی القذف ہونا کیوں کہ توبہ کے بعد محدود فی القذف کی روایت مقبول ہے۔

۷- راوی کا بکثرت روایت کرنا۔

۸- راوی کامعروف النسب ہونا۔

9- راوی کافقه یا عربیت کاعالم ہونا۔

•۱- راوی کامجہد ہونا، البتہ بعض حفیہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث بالکلیہ خلاف قیاس ہوکہ قیاس وراے کا دروازہ مکمل طور سے بند ہور ہاہو تواس وقت راوی کی فقاہت معتبر ہوگی۔ (مقم الثوت و فواتح الرحوت)

#### ثبوت عدالت كاطريقه:

رادى كى عدالت دوطريقے سے ثابت ہوتى ہے:

ا شہرت واستفاضہ، لہذاجس راوی کی عدالت ارباب نقل اور اہل علم کے در میان مشہور ہواور اس کی ثقابت اور اہانت و بیانت اور تقوی پر ہیز گاری کی وجہ سے اس کی تعریف اور مدح وستائش شائع و ذائع ہو، اہل علم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں، ایس علم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں، ایس ماروں کی عدالت پر تنصیصاً بینہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی شہرت ہی شوت عدالت کے لیے کافی ہے۔

الیی شہرت کے حامل افراد میں درج ذیل ایک کتابوں میں نظر آتے ہیں۔

۱-امام اظلم ابوحنیفہ
۱-امام الک بن انس
۱-امام مالک بن انس
۱-امام شافعی

اصول جرح وتعديل

سا-امام احمد بن حنبل سا-امام وکیج بن جراح ۵-امام ابویوسف ۱۱۰۳ مام کی بن معین ۲-امام محمد بن حسن ۱۵-امام محمد بن معین ۲-امام محمد بن حسن ۱۶-امام ابوزر نه ۲-امام عبد الرحمن اوزای ۱۲-امام ابوزر نه ۱۲-امام شعبه بن حجاج از دی ۱۲-امام محمد بن اساعیل بخاری ۱۹-امام شعبه بن حجاج قشیری ۱۹-امام سلم بن حجاج قشیری ۱۹-امام سلم بن حجاج قشیری به کوئی حتی تعداد نہیں ہے کہ شہر شن کے حاملین محض استے میں ہی محصر ہوں بلکہ مشیل ہے ان سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔

ا تعدیل ایمه، ثبوت عدالت کا دوسراطریقه به ہے که ایمه جرح و تعدیل نے اس راوی کے عادل ہونے کی تنصیص وصراحت کی ہو۔

تعدیل ائمہ کے سلسلے میں بعض ہل علم نے تین ، اور بعض نے دو کی قید لگائی ہے ، جب کہ صحیح میہ ہے کہ محض ایک امام کی تعدیل سے راوی کی عدالت ثابت ہوجاتی ہے ، سبارے میں اقوال کی تفصیل ہے ۔

اب روایت میں محض ایک امام عدل کی تعدیل ہے راوی کا عادل ہونا است ہو جاتا ہے، جب کہ باب شہادت میں ایک عادل کا قول کافی نہیں بلکہ شاہد کی مدالت ثابت ہونے کے لیے دوعادل کی تعدیل ضروری ہے۔ یہ قول اکٹرلوگوں کا ہے اور بہی مختار ہے، امام فخرالدین اور سیف آمدی نے اس کورانج قرار دیا، مقدمہ ابن الصلاح میں فرمایا:

"والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في لرواية بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه ولتعديله بخلاف الشهادة."

"اور قول محیح جس کو خطیب وغیرہ نے اختیار کیا یہ ہے کہ روایت میں ایک ہی مادل کی تعدیل سے عدالت کا ثبوت ہوجائے گااس لیے کہ قبول خبر میں تعدد کی شرط نہیں

https://ataunnabi.blogspot.com/ اصول جرح و تعديل

تواس خبر کے رادی کی جرح و تعدیل میں بھی تعدد کی شرط نہ ہوگی بر خلاف شہادت کے۔'' ﴿ روایت اور شہادت دونوں باب میں ثبوت عدالت کے لیے دو افراد کی تعدیل ضروری ہے، قاضی ابو بحر باقلانی نے اکثر فقہا ہے مدینہ وغیرہا ہے اس قول کو نقل کیا ہے۔

تعدیل شہادت اور روایت دونوں میں عدالت کا ثبوت محض ایک فرد کی تعدیل سے ہوجائے گاکیوں کہ تعدیل و تزکیہ خبر کی منزل میں ہیں جس میں ایک فرد کا قول بھی کا نیوں کہ تعدیل و تزکیہ خبر کی منزل میں ہیں جس میں ایک فرد کا قول بھی کانی ہے۔ اس قول کو قاضی ابو بگر رحمة اللہ تعالی علیہ نے اختیار فرمایا۔

(الرفع دا تعمیل لیعلامہ عبدالی اللکوی الللکوی اللکوی ا

#### راوي كاضابط مونا:

صبط، یہ ضبط یضبط و ضبط یضبط کامصدرے جوباب نصر وضرب دونوں ہے آتا ہے، اس کے معنی ہیں جزم وتین کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرنا المجم الوسیط میں ہے:

ضبطه ضبطا: حفظه بالجزم حفظا بليغا، وأحكمه وأتقنه. يضبط كالغوى معنى بين، اصطلاح محدثين مين ضبط كالعريف ان الفاظمين بأسطاح محرثين مين ضبط كالعريف ان الفاظمين بتمكن عند حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره.

من ہوئی بات یاد رکھنا اور فوت ہونے اور خلل واقع ہونے سے محفوظ رکھنا اس طور سے کہ اس کے استحضار پر قادر ہو۔ (مقدمة اشنے علی اللمعات) منبط کی دلیل حضور نبی اکر م صلی الله تعالی علیه وسلم کامیدار شاد ہے: منصر الله عبد آسمع مقالتی فحفظها و و عاها و أداها.

رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة. أما أبو داود فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى معد والترمذي فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والترمذي فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه .

اللہ تعالیٰ اس بندے کو ترو تازہ رکھے جس نے میراار شاد سنااس کواچھی طرح ۔۔۔ یاد کیاادر محفوظ کرلیااور دوسرے تک اے پہونچادیا۔

ضبط کی دو تسین ہیں:

۲- ضيطكتاب

ا-ضبطمدر

**ضبط صدر:** راوی سی ہوئی بات اپنے سینے میں اس طرح محفوظ رکھے کہ جب چ ہے اس کے استحضار پر قادر ہو۔

ضبط کتاب: راوی حدیثیں کی کرابی کتاب میں تحریر کرے اور وقت ساع میں خریر کرے اور وقت ساع میں کے کروقت ادا تک اس کتاب کواچھی طرح محفوظ رکھے۔ (نزبۃ النظر، ص:۲۵)

#### راوی کاضبط معلوم کرنے کاطریقد:

راوی کا ضبط معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی روایتوں کا مقابلہ ان ثقات کی روایتوں کا مقابلہ ان ثقات کی روایات سے کیا جائے جو سبط واتقان میں مشہور ہیں اگر اس راوی کی جملہ روایات یا جی ترروایات ان ثقات کی روایات کے موافق ہوں گو کہ یہ موافقت معنی ہی کے اعتبار ہے ہو،اور مخالفت نادر ہو تواسے ضابط اور ثبت سمجھا جائے گا۔

اور اگراس راوی کی زیادہ تر روایتیں نقات کی روایات کے خلاف ہوں تو یہ سمجھا ج ئے گاکہ اس راوی کے ضبط میں خلل ہے اس کی روایت کی ہوئی حدیث قابل ججت نہ ہوئی۔ (مقدمہ ابن الصلاح، ص:۵۹)

#### جارح اور معدل کی شرط:

جارح اور معدل کے لیے بنیادی طور پریہ چیزی ضروری ہیں:
علم ، تقوی، زہد وورع، راست گوئی، تعصب سے اجتناب اور اسباب جرح
وتعدیل کی معرفت۔ جوان صفات کا حامل ہوگا ای کی جرح و تعدیل معتبر ہوگا اور جوان
صفات کا حامل نہ ہو جرح و تعدیل کے باب میں اس کا قول نا قابل اعتبار ہوگا۔ علامہ تاج

الدين سكى رحمة الله عليه فرمايا:

"من لا يكون عالما بأسبابهما - أي الجوح والتعديل اليقبلان منه لا باطلاق و لا تقييد." (بحواله الرفع والتميل للعلامه عبدالى الكنوى) جواساب جرح وتعديل كاجان كارنه مواس كى جرح وتعديل يكسر مقبول نهيس مطلق طور يرنه مقيد طور ير-

علامه حافظ ابن حجر عسقلاني رحمة الله عليه في فرمايا:

إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به. "نگر در حكى السفخه سرمان موتى موجواسان عرج سن

''اگر جرح کسی ایسے مخص سے صادر ہوئی ہو جو اسباب جرح سے ناواقف ہے تو اس کی جرح معتبر نہ ہوگی۔''

مزير قرمايا: تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف ، و ينبغي ألّا يُقبل الجرح إلا من عدلٍ متيقظ فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد الحديث.

"تعدیل ای خفس کی قبول کی جائے گی جو اس کے اسباب سے واقف ہو،
ناواقف کی تعدیل مقبول نہیں، یوں ہی جرح بھی اس کی مقبول ہونی چاہیے جو نو دعادل ہو
بیدار مغزہو، لہذا اس کی جرح قابل قبول نہ ہوگی جو اس میں افراط سے کام لے اور الی
بیدار مغزہو، لہذا اس کی جرح قابل قبول نہ ہوگی جو اس میں افراط سے کام لے اور الی
بات سے جرح کرے جو حدیث رد کیے جانے کی موجب نہ ہو۔" (زحة النظر، ص:۱۱)
مافظ ذہبی نے جارح اور معدل کو انتہا کی مخلصانہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:
"اگر تصیں خود اپنی فہم، صداقت، دین داری اور ورع کے تعلق سے اطمینان ہو
تو جرح کرو درنہ یہ کام نہ کرو، اور اگر تم پر نفسانیت، عصبیت اور کسی خاص رائے اور
نہ جا جمایت و جانب داری غالب ہو تو خدا کے واسطے مشقت مت اٹھاؤ، اور اگر
تم اپنے بارے میں یہ جانے ہوکہ تم تخلیط باز ہو، خبط پیداکر نے دالے ہو، اللہ رب العزت
تم اپنے بارے میں یہ جانے ہوکہ تم تخلیط باز ہو، خبط پیداکر نے دالے ہو، اللہ رب العزب
عل مجدہ کی عدد ل کو ترک کرنے والے ہو تو ہمیں اپنی ذات سے نجات اور راحت دو۔"
علی محدہ کی عدد ل کو ترک کرنے والے ہو تو ہمیں اپنی ذات سے نجات اور راحت دو۔"

فواتح الرحموت شرخ سلم الثبوت، مي ب:

"جرح وتعدیل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ عادل ہو: اسباب جرح وتعدیل کو جانتا ہو، انصاف پہند ہو، خیر خواہ ہو، متعصب اور خود پہند نہ ہو کیوں کہ متعصب کے قول کاکوئی اعتبار نہیں ہے۔ دہیساکہ دارتطنی نے امام اظلم ابو صنیفہ کے بارے میں جرح کی ہے کہ وہ صدیث میں صنعیف ہیں۔ اس سے بڑھ کراور کون کی شاعت ہو سکتی ہے۔ امام اظلم متورع، تقوی شعار، پاک یاز، اللہ تعالی کا خوف رکھنے والے امام ہیں چرک سے صنعف ان تک پہنچا؟

مجھی ناقدین کہتے ہیں کہ وہ فقہ میں مشغول تھے۔ ذرانظر انصاف سے دیکھوکہ جو ان لوگوں نے کہااس میں کتنی بڑی قباحت ہے؟ فقیہ تواس بات کا زیادہ ستحق ہے کہ اس سے حدیث لی جائے۔

اور بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو صنیفہ نے ائمہ حدیث سے ملاقات نہیں کی جو پچھ حاصل کیا ہے بس جماد سے کیا ہے۔ یہ الزام بھی باطل ہے کیوں کہ انھوں نے کثیر ائمہ امام محمد باقراور امام آمش وغیرہ سے روایت کی ہے۔ علاوہ ازیں جماد توخود ہی علیم کا خزانہ تھے اس لیے ان سے اخذ ور وایت کے بعد دو سرے کی ضرورت نہ پڑی، یہ بھی امام آظم کے ورع اور کمال علم وتقوی کی نشانی ہے ، کیوں کہ جس قدر اساتذہ ہوں گے اس قدر ان کے حقوق کی وائسوں نے اس خوف سے اپنے اساتذہ زیادہ نہیں کیے کہ کہیں ان کے حقوق کی اوائیگی بیس کی نہ واقع ہوجائے۔

مجمی ناقدین بیر کہتے ہیں کہ ابو صنیفہ اصحاب قیا س ورائے سے مصریت پر عمل نہیں کرتے ہے ، یہاں تک کہ ابو جنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رد کا باضابطہ ایک باب قائم کیا اور اس باب کا عنوان بنایا: "باب الر د علی أبی حنیفه" ۔ بیدالزام بھی بنی بر تعصب ہی ہے ، بھلا بیدالزام کیوں کر در ست ہوسکتا ہے جب کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مراسیل کو بھی قبول فرمایا ہے اور مزید فرمایا ہے کہ جو خصور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہوکر آئے وہ ہمارے سراور

اصول جرح وتعديل

آئھوں پرہ اور جو صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہم سے منقول ہوکر آئے اسے بھی ہم ترک نہ کریں گے۔ اور قیاس سے خبر واحد کے عام کوخاص نہ کیا اور کتاب اللہ کاعام تو بہت ارفع والی ہے۔ اور احالہ اور مصالح مرسلہ پرعمل نہ کیا، اس کے برخلاف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مراسل مقبول نہیں اور ان کے نزدیک قیاس سے کتاب اللہ کے عام کی شخصیص جائز ہے۔ اور احالہ پر انھوں نے عمل بھی کیا، پھر بھی ان ناقدین نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا۔ حق بات بہ ہے کہ امام شطم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعصب کا نتیجہ ہے جو بالکل بی قابل تعلیٰ عنہ کے ان ناقدین نے جو پچھ کہا ہے سب ان کے تعصب کا نتیجہ ہے جو بالکل بی قابل اعتیٰ نہیں ہے گا، اس بات کو انچھی طرح یاد اعتمانہیں ہے۔ نور الہی ان کے منھ کی بچونک سے نہیں بچھے گا، اس بات کو انچھی طرح یاد کر لو اور محفوظ کر لو۔ (ج:۲،م: ۱۹۱۰)

لبذاجرح آگر تعصب یا بغض وعداوت، صدوکیند، منافرت اور فر بهب و مشرب میں اختلاف پر بنی ہو توالی جرح نا قابل قبول ہے، لبذاصاحب المغازی محمد بن اسحاق کے بارے میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا: "دجال من اللہ جاجلة" قابل قبول نہیں کیوں کہ یہ جرح منافرت کی بنا پر صاور ہوئی ہے۔ محققین نے بتحقیق فرمایا کہ محمد بن اسحاق حسن الحدیث بیں کبار ائمہ نے ان کی توثیق فرمائی ہے اور ائمہ حدیث نے ان سے جحت قائم کی ہے۔

واقعتا احول نے کہا ہی ہے جب بھی اہل علم نے اسے قبول نہیں کیا، اور کیے وہ بات قابل قبول نوسکتی ہے جب کہ امام شعبہ نے اضیں امیر المومنین فی الحدیث کہا، اور سفیان توری اور این المبارک جیسے اہل علم نے ان سے روایت کی، امام احمد بن عنبل ، امام بحیٰ بن معین اور عادیہ محدثین نے ان کی حدیثوں کولیا۔ (فتح القدیر ۱۹۵۱)

حافظ ذہبی نے بھی میزان الاعتدال میں ان کے تعلق سے بڑی طویل تعلق فرمائی وران کے حسن حدیث کو ثابت فرمایا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ائمہ محدثین نے میں نابل ججت قرار دیاہے۔

لہٰذاامام مالک نے جو محد بن اسحاق پر جرح کی ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول بیں وراس سے محد بن اسحاق کے ثقہ ہونے پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا۔

تہذیب التہذیب میں ہے:

حافظ ابوزر عدوشقی نے اپنی تاریخ میں فرمایاکہ ابن اسخاق اینے مخف ہیرہ جن سے خذر وایت پر کبراے اہل علم کا اجماع ہے ، محدثین نے جانچنے پر کھنے کے بعد ان میں مدرق وخیر ہی دیکھاء ابن شہاب زہری نے بھی ان کی مدرق وخیر ہی دیکھاء ابن شہاب زہری نے بھی ان کی مدرق والنکمیل ، ص: ۱۲ کا (عنصر امن تعلیق الشیخ أبی غدہ علی الرفع والنکمیل ، ص: ۲۱۲)

اسی طرح احمد بین صالح معری کے بارے میں امام نسائی کی جرح، امام ابو صنیفہ کے یہ ہے۔ میں سفیان توری کی جرح، امام شافعی کے بارے میں بخی بین معین کی جرح، امام شافعی کے بارے میں معین کی جرح، معارب میں عارب، محاسی کے بارے میں امام احمد بین صنبل کی جرح اور ابونعیم اصفہانی کے بارے میں بین میں کے جرح مقبول نہیں۔

احد بن صالح کے بارے میں امام نسائی کا نظریہ اچھانہیں تھا وجہ نہ تھی کہ احمہ بن صالح کی سے اس وقت تک حدیث نہیں بیان کرتے تھے جب تک اس کے تعلق سے آجی نہیں کر لیتے تھے جب امام نسائی مصر آئے اور احمد بن صالح کے پاس ایک جماعت اہل حدیث کے ساتھ گئے جن سے احمد بن صالح راضی نہ تھے اس وجہ سے امام نسائی حدیث کے ساتھ گئے جن سے احمد بن صالح راضی نہ تھے اس وجہ سے امام نسائی کو تکلیف پینی پھر امام نسائی کو تکلیف پینی پھر امام نسائی کو تکلیف پینی پھر امام

#### Click For More Books

نسائی نے ان احادیث کو جمع کیا جن میں امام احمد بن صالح سے وہم ہوااور ان پرطعن بشنیع کرناشروع کر دیا۔

اس سے امام احمد بن صالح کو کوئی ضرر نہ پہنچاکیوں کہ وہ حفاظ حدیث میں ثقہ امام ہیں۔ (بدی الساری ۱۱۲/۲)

سیدنالهام عظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عند کے بارے میں سفیان توری کی طرف جودل خراش جملے منسوب ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، ثبوت کے طور پر محض ایک جمله نقس کیا جاتا ہے۔

#### المام بخارى نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا:

حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفزاري قال كنت عند سفيان الثوري فنعى النعمان فقال: الحمد لله كان ينقض الإسلام عروة عروة ما ولد في الإسلام أشأم منه. (التاريخ الصغير ٢/١٠٠،٤٣/)

افسوس ناک بات سیرے کہ اہام بخاری نے تعیم بن حماد سے سے روایت کیا، جو سید تااہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جھوٹی حکایتیں گڑھنے میں مشہور تھا، تہذیب التهذیب اور میزان الاعتدال میں با قاعدہ اس کی صراحت موجود ہے۔

قال أبو الفتح الأزدي: كان نعيم ممن يضع الحديث في تقرية السنة و حكايات مزورة في ثلب النعمان - أبي حنيفة - كلها كذب (ميزان الأعتدال ٢٦٩/٤، تهذيب التهذيب (١٠ ٢٦٢)

ابوالفتح ازدی نے کہا کہ نعیم ان اوگوں میں سے تھاجوسنت کی تقویت میں حدیث وضع کر تااور امام ابو حذیفہ کی فد مت میں از خود ایسی حکایتیں گڑھتا، جوسر تایا جھوٹ ہیں۔
وہ امام بخاری جو روایت احاد بیٹ میں غایت در جہ کی احتیاط برتے ہیں جن کی کامل درجہ کی احتیاط کی وجہ سے محدثین کی صف میں اخیس بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے انھوں نے اس حکایت پر کوئی تنقید نہیں کی اور اپنی تاریخ میں اس کو جگہ دئی ، یہ افسوس بالاے افسوس ہے۔

یمی وجہ ہے کہ علمانے اسے امام عظم کے خلاف امام بخاری کا تعصب قرار دیا ہے اور اس طرح کی تقید کونا قابل قبول تھہرایا ہے فد مبحنی کے خلاف امام بخاری سخت متعصب تقے۔

نصب الرابييس ب:

"فالبخاري رحمه الله مع شدة تعصبه و فرط تحامله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديثا واحدا."،(١/٥٥٥)
ام بخارى رحمة الله عليه ني فرب الم أظم ك خلاف شدت تعصب اور حد در جه بغش وعنادكي باوجود ابن صحيح مين تسميه مين جم كي كوئي حديث نهر كهي -

حارث محاسی سے امام احمد بن طنبل کا مشرفی اختلاف تھاکیوں کہ امام احمد بن طنبل کا مشرب متصوفانہ تھا۔ صنبل کا شرب محد ثانہ تھاجب کہ حارث محاسبی کا مشرب متصوفانہ تھا۔ (تعلیق الشخ عبدالفتاح انی غدہ ملی الرفع والتمیل ص ۱۳۳۳)

ابونعیم اصبهانی کے تعلق سے ابن مندہ نے جو کلام کیا ہے وہ بھی نا قابل قبول ہے ، حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں:

کہ ابوقعیم کے بارے میں ابن مندہ نے جو کلام کیا ہے وہ اتنا خطر ناک ہے کہ میں اسے نقی بھی نہیں کرنا چا ہتا اور میں تو دو نوں میں سے کسی کا بھی تول دو سرے کے بارے شنیم نہیں کرتا بلکہ دو نوں میرے نزدیک مقبول ہیں۔ اور سے کلام الأقر ان بعضهم فی بعدس کے قبیل سے ہے۔ (۱/ ۱۳۸۸، ترجمۃ احمد بن عبداللہ الحافظ الب نعیم الاصبانی)
اسی وجہ ہے کہا گیا ہے کہ ایک معاصر کی جرح اپنے معاصر کے بارے میں بلا دیل مقبول نہیں ہے، کیوں کہ معاصرت اکثر و بیشتر باعث منافرت ہوتی ہے۔ دیل مقبول نہیں ہے، کیوں کہ معاصرت اکثر و بیشتر باعث منافرت ہوتی ہے۔ حافظ و جس نے "میز ان الاعتدال" اس عفان صفار کے ترجمہ میں فرمایا:

"کلام النظر اء و الأقر ان ینبغی أن یتأمل و یتأتی فیه."
"کلام النظر اء و الأقر ان ینبغی أن یتأمل و یتأتی فیه."

"- <del>\_</del>\_ ;

ابوالزناد عبدالله بن ذكوان كے بارے، ميں ربيعہ كايہ قول تقل فرمايا:

"ليس بثقة و لا رضا." پراس پريد يمارك لكايا:

"قلت: لا یسمع قول ربیعة فیه فإنه كان بینها عداوة ظاهرة". ابوالزناد عبدالله بن ذكوان كے بارے میں ربیعه كابی قول مسموع نہیں كيول كه دونوں كے در ميان كھلى ہوكى عداوت تقى۔

حافظ ابن طاہر مقدی نے فرمایا:

"كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصمه الله."
"أقران كاباجم ايك دوسر يركلام تا قابل اعتبار عناص طورت جب تم پر يدواضح موجائ كه يدكلام عداوت يا فرجى اختلاف يا حسد كى وجه سے ماس سے وى شخص في يا تا ہے جس كواللہ تعالى محفوظ ركھے۔"

ای تفصیل کی روشنی میں یہ جاننا ضروری ہے کہ محدثین کا یہ قاعدہ: "الجوح مقدم علی التعدیل" اپنے اطلاق پر نہیں ہے بلکہ بیراس قیدسے مقیدہے کہ جرح کسی تعصب، بغض وعناد، حسد وکینہ، مذہبی یامشر کی اختلاف وغیرہ پر مبنی نہ ہو۔

طبقات الشافعيه مين الم مبكى رحمة الله عليه في اس مسئله مين برى فيصله كن بات كي بيد ، فرمايا:

"الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم: "الجرح مقدم على التعديل" على اطلاقها، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر ما دحوه وندرجارحوه وكانت هنائمه ينة دالة على سبع جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه".

" یہ بیجھنے ہے تم مکمل طور سے دورونفدر رہو کہ محدثین کا بیہ قاعدہ کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوتی ہے ،اپنے اطلاق پر ہے بلکہ صحیح ہیہ ہے کہ جس کی امامت وعدالت ثابت ہو

صول جرح و تعديل

ار اس کے مداح کثیر تعداد میں ہوں اور اس پر جرح کرنے والے نادر ہوں اور وہاں کوئی ارباقرینہ ہوجواس کے جرح کرنے کاسبب بتار ہاہو مثلا مذہبی تعصب وغیرہ تواس جارح کی جرح نا قابل التفات ہے۔"

ورند آگراس قاعدے کواپنے اطلاق پر جاری کردیاجائے توشاید ہی کوئی ایسالہ م نیمر آئے جس پر جرح ندگی گئی ہو۔ ہراہام کا حال بیہ ہے کہ کسی نہ کسی طاعن نے ان پر طعن آشنیج کی ہے کسی باطل مقصد کے لیے زبان طعن دراز کرکے اپنی ہلاکت وبربادی کا سامان آپار کیا ہے ، اس طرح سے کوئی بھی قبولیت کے معیار پر ندائز سکے گا، لہذا ضروری ہے کہ وہ آعدہ اپنے اطلاق پر ندر کھا جائے بلکہ خدکورہ نیدوں سے مقید کیاجائے۔

(الرفع والتكميل للعلامة الكنوي لمحضا)

اس بنا پر خطیب بغدادی نے اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنداور ان کے بعض سیاب پر جو جار حانہ کلام کیا ہے وہ نا قابل النفات ہے کیوں کہ بید کلام تعصب وعناد پر جنی ہے۔ ابن الجوزی نے بھی اس مسکلے میں خطیب بغدادی کا اتباع کیا اور امام عظم رضی اللہ خالی عنہ اور ان کے امحاب پر کلام کیا ہے۔

ابن الجوزى كى اس حركت كوديكي كرسبط ابن الجوزى محدث ابوالمظفر جمال الدين وسف بغدادى (۵۸۱هـ ۱۵۳ه) في بطور تعجب فرمايا:

خطیب پر کوئی جیرت نہیں ہے اس لیے کہ انھوں نے ایک جماعت علماکوا پنے لئوں و تشنیع کا نشانہ بتایا ہے ، جیرت و تعجب جد امجد پر ہے کہ کیے انھوں نے خطیب کا سلوب و طرز عمل اپنالیا اور خطیب سے بڑھ کر کام کر گئے۔ (مرآة الزان - ازمعد رسابق) حاصل گفتگو یہ ہے کہ اگر قرائن حالیہ یا مقالیہ سے معلوم ہو کہ جارح نے نعصب یا اور کسی غلط مقصد سے کسی پر جرح کیا ہے تودہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔

کون سی جرح و تعدیل مقبول ہے اور کون سی نبیس؟ جرح و تعدیل کی دوسیں ہیں: ایک بیاکہ جارت یا معدل نے کسی راوی پرجرت یا

اس کی تعدیل کی ہوتواس کاسب بیان کر دیا ہو۔ دو مرکی میہ کہ سبب ندبیان کیا ہو۔ قشم اول کو جرح مفسر اور تندیل مفسر کہتے ہیں، میہ جرح و تعدیل بال فاق سارے علاکے نزدیک مقبول ہے۔

فتنم دوم کو جرح مبہم اور تعدیل مبہم کہتے ہیں، یہ جرح اور تعدیل قابل نبول ہوگی مانہیں؟اس میں علاکے مختلف اقوال ہیں:

پہلا تول: یہ کہ تعدیل مبہم مقبول ہے کین جرح مبہم مقبول نیں۔
اس لیے کہ تعدیل کے کثیر اسباب ہیں جن کا ذکر کرنا مشکل ہے کیوں کہ اسباب ہیں ان
منہیات کو شار کرنا ہوگا جن کے ارتکاب پر آدمی فائق قرار پاتا ہے۔ اس طرب ان
واجبات کو بھی شار کرنا ہوگا جن کے ترک کرنے پر آدمی فائق ہوجاتا ہے۔ لہذا کی راوک
کی تعدیل کرنے کے وقت یہ کہنا ہوگا کہ اس راوی نے فلاں فلاں ممنوعات کا ارتکاب
نہیں کیا اور فلاں فلاں واجبات کی بجاآوری کی۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل بہت وشوار ہے۔ اس
کے بر خلاف جرح کے اسباب کم ہیں جن کا بیان کرنا آسان ہے، پھر جرح ایک امروز کر
کرنے ہے بھی ہوجاتی ہے جس میں کوئی دشواری نہیں۔

دوسری بات بیہ کہ اسباب جرح میں لوگوں کا اختلاف بھی ہے، کہی الیابوت ہے کہ جارح نے لین بجھ کے اعتبارے کی بنا پر جرح کردی حالاں کہ حقیقت میں وہ چیا قابل جرح نہیں ہوتی لہذا سبب جرح کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ بیہ معلوم ہوجائے کہ جس بنا پر رادی کی جرح کی بی واقع کی وہ تبول روایت میں قادح ہے۔ اب اس نے کچے فظائر ملاحظہ ہوں جن میں رادی کو کسی ایسی وجہ سے مجروح گردانا گیا ہے جو حقیقت میں قابل جرح نہیں ہے:

ا-امام شعبہ سے دریافت کی گیاکہ فلال کی حدیث آپ نے کیوں ترک کے دی'' جواب دیا: رأیته یو کض علی ہو ذون فتر کته (میں نے اسے ترکی گھوڑے، پر ایڑلگاتے ہوئے سوار دیکھا تواس کی روا بت کی ہوئی حدیث ترک کردی۔)

۳- امام شعبہ منہال بن عمروکے پاس آئے توان کے گھرے ایک آواز سنائی ، کی، د: آواز سنائی کی توان کے گھرے ایک آواز سنائی ، کی، د: آواز ستار کی تھی یالحن سے قراءت کی آواز تھی، اس بنا پران کی روایت کو ترک کر دیا۔

سا- تکم بن عتیب سے بوچھا گیا کہ آپ نے زاذان سے کیوں نہیں روایت کی تو : واب دیا: کان کثیر الکلام ۔ بہت زیادہ بولتے تھے۔

مہم مسلم بن ابراہیم نے صالح مری کی حدیث کے بارے میں بوچھا گیا توفرہایا: صالح مری کے ساتھ کیا کیا جائے حماد بن سلمہ کی مجلس میں لو گوں نے ایک دن سالح عاذ کر کیا توحماد بن سلمہ نے اپنی ناک سے رفھی بت نکال دی۔

2-جریربن عبدالحمیدنے ساک بن حرب کو کھڑے ہو کر بیٹاب کرتے دیکھا تو ان کی وایت کو ترک کر دیا۔

۲- جواس بات کے قائل ہیں کہ عمل جزوا یمان ہے وہ علی الاطلاق اپنے مخالفین کو مرجہ کہتے ہیں اور ان کی روایات قبول نہیں کرتے۔

ے- بہت سے جارحین امام عظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنداور دیگر اہل کوفہ کو اسحاب الرای کہ کران کی روایت کی ہوئی حدیثوں کور دکر دیتے ہیں۔

اکثر محدثین نے اس قول کواختیار کیا ہے، امام ابن الصلاح کا قول بھی یہی ہے کہ تعدیل بہم مقبول ہم مقبول نہیں۔

امام ابن الصلاح نے اس قول پر ایک سوال دارد کرکے پھر اس کا جواب دیاہے۔
تقریر سوال ہے ہے کہ راد ہوں کی جرح ادر ان کی مردیات کو مردود و نا قابل قبول کھی ہرا۔ بیں لوگوں کا اعتاد ان کتابوں پر ہوتا ہے جنھیں ائمہ حدیث نے جرح و تعدیل کے باب میں تصنیف کیا ہے ، جب کہ ان کتابوں بیں سبب جرح بہت ہی کم بیان کیاجاتا ہے ، بلکہ صرف اتناہی کہنے پر اکتفاکر لیتے ہیں: فلان ضعیف، فلان لیس بشیء، ہذا حدیث غیر قابت، وغیرہ وغیرہ ۔ اب آگر سبب هذا حدیث غیر ثابت، وغیرہ وغیرہ ۔ اب آگر سبب جرح کو یان کرناشرط ہوجائے تو یہ ساری کتابیں بے، کار ہوجائیں گی ادر جرح رواة کا باب بائل بی بند ہوجائے گا۔

حاصل جواب ہے کہ اتبات جرح میں اگر چہ ان کتابوں پر ہم اعتاد نہیں کرتے انہم اس حد تک ان کتابوں پر اعتماد ہے کہ جس راوی کے بارے میں انھوں نے کلام کیا ہے اور جرح کا حکم لگایا ہے اس کی روایت قبول کرنے کے تعلق سے ہم توقف کریں گے اس کی روایت قبول کرنے کے تعلق سے ہم توقف کریں گے اس کیا وجہ سے کم از کم شہرہ پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے توقف کرناواجب ہو گیا۔ لہذااب اس راوی کے احوال ہم تلاش کریں گے ، تلاش وجستجو کے بعد شبہہ دور ہوگیا اور اس کی عدالت وضبط پر ہمیں اطمینان ہوگیا تواس کی روایت کی ہوئی حدیث ہم قبول اور اس کی عدالت وضبط پر ہمیں اطمینان ہوگیا تواس کی روایت کی ہوئی حدیث ہم قبول کریں گے ۔ اس بنا پر وہ کتابیں بے سود نہیں ہیں۔

دوسراقول: پہلے قول کابرعکس ہے، یعنی سبب عدالت بیان کرناضروری ہے، سبب جرح بیان کرناضروری نہیں ہے کیوں کہ اسباب عدالت میں تصنع بہت ہے لوگ ظاہر دیکھ کر بہت جلدی تعریف کرنے گئے جی اور ظاہر حال دیکھ کر تھم عدالت لگانے میں دھوکا ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو عبد الکریم بن انی المخارق کے تعلق سے ہوا، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد الکریم کے بارے میں کہا گیا توفر ما یا کہ مسجد میں اس کے زیادہ بیٹھنے کی وجہ ہے میں دھوکا میں پڑگیا۔

تیسراقول: جرح اور تعدیل دونوں میں سبب بیان کرناضروری ہے اس لیے کے جس طرح سبب بعیان کرنے یان کرنے کے جس طرح سبب تعدیل بیان کرنے میں منطق ہو سکتی ای طرح سبب تعدیل بیان کرنے میں بھی منطق ہو سکتی ہے۔

مثلااحدین یونس سے کسی نے کہا: عبد اللّٰہ بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب عمری ضعیف، ہیں۔

اس کے جواب میں احمد بن یونس نے کہا کہ عبد اللہ بن عمر عمری کورافضی ہی ضعیف کیے گا جوان کے آبا کا دشمن ہے ، اگرتم ان کی داڑھی ، ان کا خضاب اور ان کی صورت دیکھتے تو یقین کرتے کہ وہ ثقہ ہیں۔ بہاں پر احمد بن یونس نے ظاہری شکل وصورت دیکھ کران کے ثقہ ہونے کا تکم لگا دیا ، جب کہ حسن صورت میں عادل اور غیر عادل دو نوں شریک ہوتے ہیں۔

چوتھا قول: یہ ہے کہ جرح و تعدیل دونوں میں سے کسی میں بھی سبب بیان رنا ضروری نہیں ہے ہلکہ جرح و تعدیل اُگر ایسے شخص نے کی ہے جسے اسباب جرح و تعدیل اُگر ایسے شخص نے کی ہے جسے اسباب جرح و تعدیل کی بوری واقفیت ہے اور اس فن میں اس کو مکمل بصیرت حاصل ہے تواس کی جرح اور تعدیل دونوں مقبول ہے اگر چہ سبب نہ بیان کرے۔ (تقالغیث ملمادی)

قول اول کے تعلق سے شیخ الاسلام حافظ زین الدین عراقی رحمة الله علیہ نے فرمایا: اس قول پر امام شافعی رضی الله تعالی عنه نے نص فرمایا، اور خطیب نے کہا: یہی جمارے نزدیک صواب ہے ، اور ابن الصلاح نے کہاکہ یہی صحیح اور مشہور ہے۔

اور قول ٹانی کے بارے میں فرمایا کہ صاحب محصول وغیرہ نے اس قول کی نقل و حکایت قاضی ابو بکرسے کی ہے اور انھیں کی پیروی کرتے ہوئے امام الحرمین نے "برہان" میں اور امام غزالی نے "مخول" میں اس قول کو قاضی ابو بکر کی طرف منسوب کیا، آجب کہ ظاہر رہے کہ ان دونوں حضرات سے رہ وہ بم ہوا ہے ، قاضی ابو بکر کا قول مشہور رہ ہے کہ جرح و تعدیل میں کسی کا بھی سبب ذکر کرناضر وری نہیں ہے۔

قول ثالث کے بارے میں فرمایا کہ خطیب اور اصولیین نے اس کی تھایت کی ہے،
اور قول رابع کے بارے میں فرمایا کہ یہی قاضی ابو بکر کاقول مختار ہے اور قاضی نے جمہور سے
اسے نقل کیا۔ قاضی ابو بکر سے اس قول کوا، م غزالی نے "مسطفی" میں نقل کیا اس کے بر
خلاف جو کچھ" منخول" میں نقل کیا ہے ، اور "مسطفی" میں امام غزالی نے جو کچھ نقل فرمایا ہے
اس کو صاحب محصول اور آمدی نے بھی نقل کیا ہے اور یہی قاضی ابو بکر کاقول مشہور ہے جیسا
کہ خطیب نے "کھا ہے" میں خود قاضی ابو بکر نے اس قول کی روایت کی ہے۔ (فق المغیث العراق)
اور یہی امام غزالی، امام رازی اور خطیب بغدادی کا مذہب مختار ہے، اور ابو
الفضل عراقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ (نذر بب الرادی الدی طی الحافظ)

#### اس مسئلے میں فرہب حفی کیاہے؟

اصول فقہ حنقی کی کتابوں سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ ہمارے فقہاے حنفیہ نے قول

(IF)

اول کو اختیار فرمایا ہے بعنی جرح مبہم مقبول نہیں ہے، تعدیل مبہم مقبول ہے، محقق علی الاطلاق امام ابن الهام رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية والمحدثين على أنه لايقبل الجرح إلّا مبينا، لا التعديل. (تحرير الاصول بحو له الرفع والتكميل)

''اکثر فقہااور محدثین جن میں حنفیہ بھی شامل ہیں اس پر ہیں کہ وہی جرح مقبول ہوگی جس میں سبب جرح بیان کیا گیا ہو، تعدیل میں پیے شرط نہیں ہے۔''

کشف الاسرار شرح اصول بزودی میں ہے:

أما الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل مجملا أي مبهما بان يقول: هذا الحديث غير ثابت، أو منكر، أو فلان متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو مجروح، أو ليس بعدل، من غير أن يذكر سبب الطعن، وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين. (مصدر سابق)

"ائمہ عدیث کی جرحمبهم مقبول نہیں ہے مثلاً سبب جرح ذکر کیے بغیر کوئی ہوں کے: بیر حدیث غیر ثابت ہے، یامنکرہے، یافلال متروک الحدیث ہے، یافاہب الحدیث ہے، یا مجروح ہے، یاعادل نہیں، ایسی جرح نامقبول ہے یہی عامہ فقہاد محدثین کامذہب ہے۔ علامه قاسم بن قطلوبغارهمة الله تعالى عبيه "شرح مخضر المنار" ميس فرمات بين: "لا يسمع الجرح في الراوي إلا مفسر ابما هو قادح". (مصدرمابل) راوی کے بارے میں وہی جرح مسموع کا گی جس میں سبب قادح کوبیان کیا گیا ہو۔ اس طرح اصول فقه حنفی کی متعدّ دکتابوں ہیں بیصراحت ہے کہ ہمارے ائمہ حنفیہ نے قول اول کو ہی اختیار فرمایا ہے۔

#### جرح وتعديل ميں تعارض ہو توکس کو ترجیح ہوگی ؟

کسی راوی کے بارے میں جب جرٹ و تعدیل میں تعارض ہواس طور سے کہ بعض اصحاب جرح وتعديل نے اس راوي پرجرح کی ہوجب کہ بعض نے اس کی تعدیل کی

ہوتواس صورت میں کس کومقدم کیاجائے گا؟اس سلسلے میں محدثین کے تین اقوال ہیں:

پہلاقول: یہ ہے کہ جرح، تعدیل پر مطلقا مقدم کی جائے گا اگر چہ معدلین کی تعداد زیادہ ہواور جار حین کی تعداد کم ہو،اس قول کو خطیب بغدادی نے جمہور علما سے نقل لیا ہے، حافظ ابن الصلاح نے فرمایا: یبی قول صحح ہے، اور اصولیین مثلا امام فخر الدین اور آمدی نے بھی اسی قول کو صحح قرار دیا ہے۔ کیوں کہ راوی کے تعلق سے جارح کو مزید پھھ اسی معدل کو آگاہی نہ ہوسکی۔ پھر معدل نے راوی کے ظاہر حال اسی معلومات ہیں جن سے معدل کو آگاہی نہ ہوسکی۔ پھر معدل نے راوی کے ظاہر حال سے جو خبر دی ہے جارح اس کی تصدیق کر رہا ہے گر چوں کہ جارح ایک باطنی چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے جو معدل پر مخلی رہی اور اسے اس بات کاعلم نہ ہوسکا، اس بارے میں خبر دے رہا ہے جو معدل پر مخلی رہی اور اسے اس بات کاعلم نہ ہوسکا، اس

دوسراقول: یہ ہے کہ آگر معدلین کی تعداد زیادہ ہواور جار حین کی تعداد کم ہوتو تعدیل کو مقدم کیا جائے گا، خطیب بغدادی نے کفایہ میں اور صاحب محصول نے اس قول کو نقل کیا ہے ، اس کی علت یہ ہے کہ افراد کی کثرت سے معدّلین کی حالت مضبوط ہو کئی اور ان کی خبر پر عمل کرنا واجب ہو گیا، جب کہ قلّتِ افراد سے جار حین کا حال کمزور ہو آیا اور ان کی خبر بھی ضعیف ہوگئی۔

خطیب بغدادی نے اس قول کو نفل کرنے کے بعدات منی برخطاقرار دیاکیوں کہ معدلین کی تعداد اگر چہ زیادہ ہے کھر بھی جار حین نے راوی کے بارے میں جو خبر دی ہے معدلین نے وہ خبر نہیں دی ہے اس لیے جار حین کاعلم معدلین سے زیادہ ہوا تو حار حین ہی کاقول معتبر ہوگا۔

تیسرا قول: یہ ہے کہ جب بڑح و تعدیل میں تعارض ہو تو ایک کی ترجیج دوسرے پرکسی سبب مرجے سے ہی ہوگی،عدامہ ابن الحاجب نے اس قول کو نقل فرمایا ہے، جب کہ خطیب بغدادی نے اس قول کی نفی اور اس کا انکار کیا ہے۔

ر نتج المغیث للحافظ العراتی، من:۱۵۱، ۱۵۲) واضح رہے کہ جرح و تعدیل میں تعارض اسی وقت معتبر ہوگا جب کہ جرح مفسر

ومبین ہوجس میں سبب جرح کوبیان کردیا گیا ہو، مجمل ومبہم نہ ہوکہ فد ہب سی پر جرح مبہم مہم نہ ہوکہ فد ہب سی پر جرح مبہم مقبول نہیں ہے، لہذا جرح اگرمبہم ہو تو تعدیل سے تعارض ہو ہی نہیں سکتا چہ جائے کہ اسے تعدیل پر مقدم کیا جائے۔ اس پر ملاکی تصریحات شاہد ہیں، امام سخاوی رحمتہ مند تعالی علیہ فرماتے ہیں:

"لكن ينبغي الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر وما تقدم قريبا يساعده وعليه يحمل من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره أما إذا تعارضا من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره". (فتح المغيث، ص:٣٣)

" لیکن جرح کو تعدیل پر مقدم کیے جانے کا تھم اس بات سے مقید کیا جانا چاہیے کہ جرح مفسر و مبین ہو، ابھی قریب میں جو کچھ گزراہے اس سے اس کی موافقت ہوتی ہے، اور اس پر ان کا تول بھی محمول ہوگا جنھوں نے تعدیل کو مقدم کیا ہے جیسے قاضی ابوالطیب طبری و غیرہ، لیکن جب جرح و تعدیل میں تعارض بغیر تفسیر جرح کے و تو تعدیل مقدم ہوگی، جیساکہ مزی و غیرہ نے کہا۔"

المام جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

وإذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدلين هذا هو الاصح عند الفقهاء والأصوليين.

(تدريب الراوي، ص: ۲۷۲)

"جب راوی میں جرح مفسر اور تعدیل دونوں جمع ہوجائے توجرح مقدم: دگی اگرچہ معدلین کی تعداد زیادہ ہو، یہی قول فقہااور اصولیین کے نزدیک اصح ہے۔" علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

والجوم مقدَّمُ على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن، علَّه إنْ صدر مُبَيَّناً مِن عارفِ بأسبابه؛ لأنه إن كان غيرَ مُفَسَّرٍ لم يقدح في من ثبتت عدالتُه، و إن صدر مِن غيرِ عارفِ بالأسبابِ لم يُعتبر به

يض (نزهة النظر، ص:١١٢،١١١)

"جرح، تعدیل پر مقدم ہوتی ہے، ایک جماعت نے اس کو مطلق رکھالیکن اس کا محل یہ ہے کہ مبین شکل میں اس کا صدور ایسے خض ہے ہوجو اسباب جرح سے واقف ہو، آگر مفسر نہ ہو تو ہداس راوی کے حق میں قادح نہیں جس کی عدالت ثابت ہو، اور اگر جرح ایسے مخص سے صادر ہوج اسباب جرح سے ناواقف ہے تووہ بھی نا قابل اعتبار ہے۔"

اس گفتگو کا عاصل میہ ہے کہ کسی راوقی کے تعلق سے جرح اور تعدیل دونوں ہوں درونوں مبہم ہوں تو تعدیل مقدم ہوگی، ای طرح اگر جرح مبہم ہواور تعدیل مفسر ہوتوں تعدیل مقدم ہوگی، جرح کی تقدیم و ترجیح ای وقت ہوگی جب کہ جرح مفسر ہوخواہ تعدیث مبہم ہویا مفسر۔ البتہ اگر کوئی ایساراوی ہوجس کی تعدیل کسی نے نہیں کی ہے تواس کے مل ف جرح مجمل بھی مقبول ہے جس میں سبب نہ ذکر کیا گیا ہوبشر طے کہ وہ جرح کسی صادر ہوئی ہوجو اسباب جرح سے اچھی طرح واقف ہواس لیے کہ اس اوی کی جب کسی نے تعدیل نہیں کی ہے توان ہوار کے در جے میں ہوا، ابنا اجارح اس اوی کی جب کسی نے تعدیل نہیں کی ہے توان مجہول کے در جے میں ہوا، ابنا اجارح کے لئی برعمل کرنا اسے ترک کرنے سے بہتر ہے۔ (زہۃ النظر)

#### جرر) وتعديل ميں تعارض كب ہوتا ہے؟

یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جرح و تعدیل میں تعارض ای وقت ہوگا جب اقوال کے رمیان تطبق ناممکن ہو، کیوں کہ بعض حالات میں راوی پر حکم ضعف لگتا ہے جب کہ وہی اوی دوسرے حالات میں ثقہ ہوتا ہے، نشلا ایک راوی جو ضبط کتاب کے ذریعہ حدیثیں روایت کرتے تھے جب تک وہ کتاب ان کے پاک منفوظ تھی اس وقت تک وہ ثقہ تھے، اور کتاب جل گئی یا اور کسی وجہ سے ضائع ہوگئی تووہی راوی مختلط قرار پائیں گے۔ چناں چہ عبداللہ بن ابہ یہ جو سنن اربعہ کے رجال سے ہیں، یہ ضبط کتاب رکھتے جن کہ وہ ان کے کتب خانے میں آگ لگ گئی اور

ساری کتابیں جل گئیں اور اپنی یاد داشت سے حدیث روایت کرنے لگے تویہ مختلط ہوئے۔ لہذااختلاط سے پہلے کی روایتیں صحیح ہیں اور اختلاط کے بعد کی روایتیں ضعیف ہیں۔ امام ابن حبان ، عبداللہ بن لہید کے بارے میں فرماتے ہیں:

وكان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: عبدالله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي-فسماعهم صحيح.

(ميزان الاعتدال)

"ہمارے اصحاب کہتے تھے کہ جن لوگوں نے عبداللہ بن لہیعہ سے ان کی کتر بیں جلنے سے ویہلے حدیثیں سی ہیں جیسے عباد لہ اربعہ عبداللہ بن وہب، عبداللہ بن مبارک مرد کے عبداللہ بن میں بید مقری اور عبداللہ بن مسلمہ تعنبی توان کا ساع سے ہے۔"

ای طرح بعض رجال حدیث ایسے ہوتے ہیں جو خاص کسی ایک شہرک خاظ سے ثقہ مانے جت ثقہ مانے جاتے ہیں اور وہی راوی دوسرے شہروں کے لحاظ سے ضعیف مانے جت ہیں، جیسے اساعیل بن عیاش شامی اہل شام سے روایت کرنے میں ثقہ ہیں، جب کر اہل مجاز اور اہل عراق سے روایت کرنے میں ان پر تھم ضعف عائد ہوتا ہے، امام تر ذی فرماتے ہیں:

وسمعت محمّد بن إسماعيل يقول: إنّ إسماعيل بن عيّاش يررى عن أهل الحجار وأهل العراق أحاديث مناكير. كأنّه ضعّف روايته عنهم فيها يتفرّد به. وقال: إنّما حديث إسماعيل بن عيّاشٍ عن عمل الشّام. (جامع ترمدي، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهها لا يقرآن الفرآن)

"امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسامیل بن عیاش اہل ججاز اور اہل عراق ہے منکر حدیثیں راویت کرتے ہیں گویا کہ ان لوگوں سے ان کی روایت کو متفر و ہونے کی صوبت میں ضعیف قرار دیا، اور فرمایا کہ اسامیل بن عیاش کی حدیث اہل شام سے ہے۔ یخی شامیوں سے ان کی روایت قابل اعتبار ہے۔"

ای طرح بعض ایسے راوی ہوتے ہیں جو خاص کی استاذ سے حدیث راویت کرنے میں نقدمانے کے بین معیف قرار پاتے ہیں جب کہ دوسرے شیوخ سے روایت کرنے میں نقدمانے جاتے ہیں، بیدالگ بات ہے کہ وہ ضعف شاگر دکی جہت سے نہیں ہو تا بلکہ وہ ضعف استاذ کی جبت سے نام ہوگئے اس وقت شاگر دکی جبت سے لاحق ہو تا ہے مثلا استاذ کبرسنی کی وجہ سے جب مختلط ہوگئے اس وقت شاگر دیے اس کی جبت سے دیش کی ہے۔ اس کی مثال زہیر بن معاویہ جعفی کوئی ہیں، یہ خود ثقہ ہیں گر ابوا ساق سے انھوں نے حدیث اس وقت سن ہے جب وہ کبرسنی کی عجہ سے مختلط ہو بچکے اس وقت سن ہے جب وہ کبرسنی کی عجہ سے مختلط ہو بچکے سے ہذا ابوا سحات سے ان کی جوروایت ہوگی وہ ضعیف قرار پائے گی۔

امام ترمدى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين

وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأنّ سماعه منه بأخرة. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبلٍ يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير، فلا تبال أن لا تسمعه من غيرهما إلاّ حديث أبي إسحاق. (باب في الاستجاء بالحجرين)

"آبواسحاق کے بارے میں زہیر قوی نہیں ہیں کیوں کہ زہیر نے ابوا گھاق سے اخیر حیات میں سناہے، امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ جب تم زائدہ اور زہیر سے حدیث سن او تواگر وہ حدیث کی اور سے نہ سنو توکوئی پرواہ نہ کر وسواے ابواسحاق کی حدیث کے۔"
اس طرح اگر کسی راوی میں جرح و تعدیل دونوں جمع ہوں تو جہلے تطبق کی صورت دیکھی جائے اگر تطبق ہو جائے اگر تطبق ہو جائے گر تطبق ہو جائے گر تطبق ہو جائے قربہا ور نہ پھر تعارض کی صورت ہوگی جس کا تھم بیان ہوا۔

#### کسی راوی کے بارے میں ایک ہی ناقدے جرح اور تعدیل دونوں منقول ہو:

سیمی ایساہوتا ہے کہ ایک ہی ناقد حدیث کی راوی کی تعدیل و توثیق کرتاہے ، پھر اس ناقد سے اسی راوی کی جرح بھی منقول ہوتی ہے ، مثلا ابوالج کو کیلی بن معین ، نسائی ،

محمر بن سعد اور دارقطنی نے ثقہ کہا، اور ابن الیوزی نے خود کیلی بن معین سے یہ بھی نقل کیا کہ ابوابلج ضعیف ہے اس اختلاف راے کی کئی وجہیں ہوسکتی ہیں:

بداختلاف بھی تغیراجتہاد کے سبب ہوتا ہے بینی ناقد خدیث نے ایک بار اجتہاد کیا تواس نتیج تک پہنچاکہ راوی ثقہ ہے، پھر دوبارہ اجتہاد کیا توراے بدل گئی اور اس نتیج تک پہونچاکہ دہ راوی ثقہ نہیں ہے، ضعیف ہے۔

اور بھی ہے اختلاف کیفیت سوال کے بدلنے سے بھی ہوتا ہے، مثلا ناقد حدیث سے کی راوی کے بارے میں انفرادی طور پر سوال ہوااور ناقد نے اس کی توثیق کردی، پھر اس راوی کے ساتھ اس سے اوثق راوی کو ملاکر سوال ہواکہ ان دو نوں میں کون بہتر ہے '' اس وقت ناقد حدیث جواب دیتا ہے کہ وہ ثقہ ہے ادر یہ ضعیف ہے، یہاں پر جو تھم ضعیف لگایاوہ فی نفسے نہیں بلکہ دو سرے راوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے ضعیف کہا ہے۔ لگایاوہ فی نفسے نہیں بلکہ دو سرے راوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے ضعیف کہا ہے۔ چناں چہ عثمان دار می نے بحی بن معین سے علاء بن عبد الرحمن عن اب ہے۔ بارے میں دریافت کیا کہ ان دو نول کی روایت کی ہوئی حدیث کیسی ہے؟ جواب دیا بارے میں دریافت کیا کہ ان دو نول کی روایت کی ہوئی حدیث کیسی ہے؟ جواب دیا جواب دیا ہوں۔ دیا ہوں دیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں۔ دیا ہوں۔ دیا ہوں۔ دیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا

یہاں ابن معین کی ہرگزیہ مراد نہیں ہے کہ علاء مطلقاضعیف ہیں، کیوں کہ آیک بار ان کے متعلق لا باس به کہ چکے ہیں، بلکہ ضعیف کہنے کا مطلب سے ہے کہ سعیہ مقبری کے لحاظ سے وہ ضعیف ہیں۔

ای لیے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے "فتح المغیث" میں اس امر کو قابل شبیہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ معدلین کے اقوال اور ان کے مخارج میں خوب اچھی طرن غور کرنا چاہیے کیوں کہ یہ لوگ فلان ثقة أو فلان ضعیف ہولتے ہیں تواس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلقا اس راوی کی روایت کی ہوئی حدیث، قابل جمت ہے، یا غیر مقبول ہے کیوں کہ بھی اس راوی کے ساتھ دوسرے راوی کوملاکر سوال ہوتا ہے جس کے لئاظ سے یہ ثقہ یاضعیف کہلاتا ہے۔

حاصل بیہ کہ اس طرح کے مقام میں ثقابت اور ضعف دونوں اضافی ہوتے ہیں، لہذا اگر کسی راوی کے بارے میں ایک بن ناقدے دو قول ثقابت اور ضعف کے صدر ہوں تواپسی صورت میں ور حقیقت تعارض نہیں ہے بلکہ دونوں قولوں کامحمل الگ الگ ہے ، یا پھر تغیراجتہا دے۔ (الرفع والتمیل ،ابقاظ۔ ۱۸، ص:۲۲۳۔ للعلامہ اللکوی)

#### کی ہر جارح کی جرح قابل قبول ہے؟

اصحاب جرح وتعدیل کی طرف کی کسی راوی کی جرح صاور ہونے کی صورت میں اسے قبول کرنے میں جلدہازی نہ کی جائے بلکہ خوب اچھی طرح سے غور وفکر کرنا چا ہے کہ وہ جرح قبولیت کے معیار پر اتر رہی ہے یا معیار قبول سے بہت دور ہے۔ اگر قبول سے معیار پر بورے طور سے اترے جب تووہ جرح مقبول ہوگی اور اگر معیار قبول کے مطابق نہ ہو تووہ جرح مردود وغیر مقبول ہے۔

یہ غور کرنااس لیے ضروری ہے کہ بسااہ قات کوئی ایسامانع موجود ہوتا ہے جس کی -جہ سے وہ جرح بالکل ہی نا قابل قبول ہوتی ہے ،اور اس کی مختلف صور تیں ہیں جو درج ذیں ہیں:

ا جارح خود ہی مجروح ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کی جرح وتعدیل اس وذت تک مقبول نہیں جب تک کہ دوسرے اسحاب جرح وتعدیل کے اقوال سے اس کی عرف مقبول نہیں جب تک کہ دوسرے اسحاب جرح وتعدیل کے اقوال سے اس کی تایہ وموافقت نہ ہو، چیال چہ ابان بن اسحاق مدنی کے بارے میں ابوافتح ازدی نے کہا: مہرو اور وفقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ من وک نہیں ہے، احمد عجل نے اس کی توثیق کی ہے، اور ابوافتح جرح میں اسراف کرتے ہیں۔ محربی شبیب حیطی بھری کے بارے میں ازدی نے کہا: غیر موضی علامہ ان حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ کسی نے بہتر میں ان قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ کسی نے بھی اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ کسی نے کہا تا میں موضی ہے۔ اور کی طرف التفات نہیں کیا ہے، بلکہ از دی خود غیر مرضی ہے۔

کھبراتا ہے اور اس پر وہ سنگین دفعات عائد کر دیتا ہے جو ہرگزاس رادی کے شایان شان نہیں ہوتیں، ایسے ائمہ جرح و تعدیل کی ایک جماعت ہے جواس باب میں تشدد سے کاملیتے ہیں، ایسے اصحاب جرح و تعدیل کی توثیق معتبر ہے اور جرح اس وقت معتبر ہوگ جب کوئی منصف مزاح جارح ان کی موافقت اور تائید کرے۔

اس جماعت میں درج ذیل ائمہ کانام آتا ہے:

(۲) نسائی (۳) یخی بن معین

(۱) ابوحاتم

(١٧) يحى بن سعيد قطان (١) ابن القطان

عافظ ذہمی نے "میزان الاعتدال" میں سفیان بن عیدنہ کے حالات میں کہاکہ کی بن سعید قطان، رجال میں متعنّت ہیں۔ اور سوید بن عمروکلبی کے حالات میں ابن معین وغیرہ سے ان کی توثیق نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ابن حبان نے اسراف اور جرائت کی ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے "القول المسدد فی الذب عن مسند میں اس میں کے دائیں۔

میں میں فی الک میں حالیہ نیا اللہ تارہ ثبت کی جہ جاتا ہے۔ کی میں کے دائیں۔

ارمون المسادات في الدب المون المسادات في الدب طن المسادات في الدب طن المسادات أحمد "مين فرما ياكه ابن حبان في بسااه قات أقدى جرح ال حد تك كى مه كويا نهير معلوم نهين موتاكه الن كے سرے كيانكل رہاہے۔ اور تہذیب التہذیب میں حارث بن عبداللہ بهدائی کے حالات میں کہا كہ حارث كى حدیث سنن اربعہ میں ہو اور نسائی رجال میں متعنت ہونے كے باوجود حارث سے جنت قائم كرتے ہیں اور انھیں قوى تھہرات ہیں۔ اور مقدمہ فتح البارى میں محد بن عدى بهمرى كے حالات میں ابوحاتم كے تعلق سے فرما الكہ وہ متعنت ہیں۔

اور حافظ ذہبی نے "تذکرۃ الحفاظ" میں ابن القطان کے حالات میں کہاکہ یہ ابو الحسن علی بن محمد ہیں، میں نے ان کی کتاب "الوہم والایہام" کا مطالعہ کیا جوان کے حفظ

اور قوت فہم کی روشن دلیل ہے، لیکن احوال رجال میں انھوں نے تعنت سے کام لیااور

انصاف نہیں کیا، چنال چہ بیہشام بن عروہ جیسے لوگوں کولیں گردانتے ہیں۔

امام سخاوی رحمة الله علیه نے "فتح المغیث" میں فرمایا که حافظ ذہبی نے رجال حدیث میں کلام کرنے والوں کی کئی تسمیں کی ہیں:

اسول جرح وتعديل (44)

مہلی منتم: وہ ائمہ جھوں نے تمام راو بوں کے بارے میں کلام کیا ہے، جیسے ابن معین اور ابوحاتم۔

دوسری قشم: وہ ائمہ جضوں نے کثیر راوبوں کے بارے میں کلام کیا ہے ، جیسے اللہ اور امام شعبہ۔

تیسری فشم: وہ حضرات جنھوں نے دو چندر جال کے بارے میں کلام کیا، جیے سفیان بن عیبینہ اور امام شافعی ہے

پران میں ہرایک کی تین قسیں ہیں :

© وہ حضرات جوجرح میں تعنت و تشد و کرتے ہیں جب کہ تعدیل میں تحقیق و تفییز کرتے ہیں۔ یہ لوگ محض دو تین غلطی پر راوی کو مطعون تضہرا دیتے ہیں۔ اس قشم کے جارحین جب کسی کی توثیق کر دیں تو بڑی معنبوطی ہے اس قول کو لیاجائے گا اور اسے فؤر اُقتہ مانا جائے گا۔ اور اگر کسی کو ضعیف قرار دیں تو دیکھا جائے گا کہ ماہمین فن نے تف بینے پر ان کی موافقت کی ہے اس طور سے کہ کسی نے بھی اس راوی کی توثیق نہیں کی تو یقیناوہ راوی ضعیف ہوگا، اور اگر ماہرین فن میں میے کسی نے اس راوی کی توثیق نہیں کی تو یقیناوہ راوی سے متعلق علانے فرمایا کہ وہی جرح مقبول ہوگی اس راوی کی توثیق کی ہے تواہیے ہی راوی کے متعلق علانے فرمایا کہ وہی جرح مقبول ہوگی جو مفسر و میین ہو، لہٰذا ابن معین اگر کسی راوی پر حکم ضعیف لگائیں اور اسے بغیر سبب ضرف بنائے ضعیف کہیں، پھر امام بخاری جیے لوگ اس کی توثیق کریں تواس راوی کو ضعیف نہیں کہاجائے گا۔

وه محدثین جوباب جرح میں تساہل اور نری برتے ہیں جیسے امام ترمذی اور حاکم ۔ حاکم۔ انتھی ما قالہ السیخیاوي۔

تقریب النواوی میں حاکم کاتساہل ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

"فها صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا و لا تدمعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه." "جس صديث كوحاكم شجح قرار دي اوراس بارے ميں دوسرے معتدين كى ناتھجے

ملے اور نہ تضعیف توہم اس پر حسن ہوئے کا تھم لگائیں گے اِلا بید کہ اس میں کوئی ایس علت ظاہر ہوجواس کے ضعف کوداجب کرے۔"

برربن جماعہ نے کہا گہ میچے یہ ہے کہ علی الاطلاق اس پرحسن ہونے کا حکم نہ لگایا جائے بلکہ تنبع اور تلاش وجنبوکی جائے اور اس پرحسن، صحت اور ضعف میں سے وہ تنم لگایا جائے جواس کے حال کے لائق ہو۔ حافظ عراقی نے اس کی تائید و موافقت کی ہے اور فرمایا کہ اس پر صرف حَسَن ہونے کا حکم لگاناتحکم ہے۔ (تدریب الرادی، ص:۹۴)

وہ محدثین جواعتدال ہے کام لیتے ہیں، جیسے امام احمد، دارقطنی اور ابن عدی۔
یہ امام سخاوی کی تقسیم تھی، جب کہ اس سے پہلے فواتے الرحموت کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے کہ دارقطنی، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے متعصب ہیں۔
علامہ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ ابن مندہ نے محمہ بن سعد باور دی سے مصریس سے کہتے ہو ہے سناکہ نسائی کا فد جب سے تھا کہ وہ ہرا یہ شخص سے حدیث تخریج کرتے جس کے ترک پراجماع نہ ہوا، اس پر حافظ ابوالفصنل عراقی نے کہا: "یہ کشادہ فد ہب ہے"۔

علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ باور دی کے کلام میں اجماع سے فاص اجماع مراد ہے، عام اجماع مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ ناقدین رجال کا کوئی بھی طبقہ مشد داور متوسط افراد سے خالی نہیں ہے۔ چنال چہ طبقہ اولی میں شعبہ اور سفیان توری ہیں ان میں شعبہ سفیان توری سے سخت ہیں۔ اور طبقہ ثانیہ میں کچی بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی ہیں ان میں کئی، عبد الرحمن بن مہدی ہیں ان میں کئی، عبد الرحمن سے سخت ہیں۔ اور طبقہ ثالثہ میں کئی عبد الرحمن بن مہدی ہیں اور طبقہ ثالثہ میں کئی عبد الرحمن بن مہدی ہیں ان میں بان میں ابن معین امام احمد سے زیادہ سخت ہیں۔ اور طبقہ میں ابن معین امام احمد سے زیادہ سخت ہیں۔ اور طبقہ میں ابن معین امام احمد سے زیادہ سخت ہیں۔ اور طبقہ میں ابوحاتم اور امام بخاری ہیں اور ابوحاتم امام بخاری سے زیادہ سخت ہیں۔

تو نسائی کے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ میرے نزدیک رادی اس وقت تک متروک نہ ہوگا جب تک اس کے متروک ہونے پر پورے طبقے کا اتفاق نہ ہوجائے ،لہا ا عبد الرحمن بن مہدی جب کسی رادی کو ثقہ قرار دیں اور بچی القطان اسے ضعیف کہیں توں ا رادی متروک نہ ہوگا کیوں کہ بچی القطان کی شدت معروف ہے۔

علامہ ابن مجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس گفتگو ہے یہ ظاہر ہوگیا کہ نسائی کے کلام سے بظاہر جویہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ند ہب میں وسعت ہے ، ایسانہیں ہے ، کتنے ایسے رجال ہیں جن کی حدیث ابوداود اور تر ندی نے تخریج کی ہے جب کہ نسائی نے ان کی حدیث تخریج کرنے سے اجتناب کیا، بلکہ رجال سیحین میں بھی آیک جماعت رواق کی حدیث تخریج کرنے سے احتراز فرمایا۔ (الرفع والعمیل للعلامہ الله ی ۔ ایقاظ: ۱۹)

#### كياجرح وتعديل ميں عدد كى شرط ہے؟

جرح و تعدیل کا ثبوت صرف ایک آدی کے قول ہے ہوجائے گایا اس کے لیے متعد افراد کا قول ضروری ہے اس بارے میں علا کے مختلف اقوال ہیں:
پہلا قول ہے ہے کہ کم از کم تین افراد کی تعدیل ضروری ہے۔
دوسرا قول ہے ہے کہ جرح و تعدیل کے ثبوت کے لیے کم از کم دو آدی کا قول غروری ہے جیساکہ شہادات میں جرح و تعدیل میں دو آدمی کا قول در کار ہے۔
تیسرا قول ہے ہے کہ آگر معدّل ایسافیض ہے جس کی تعدیل قبول ہونی جاہے مثلاً
اس فن میں اسے امامت کا در جہ حاصل ہے تو شخص واحد کی تعدیل کافی ہے در نہ تحض ایک

اس من میں اسے امامت کا در جہ حاسم ہے کو علی واحدی تعدیک کال ہے در نہ علی ایک خفص کے قول سے جرح و تعدیل کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ چوتھا قول میہ ہے کہ شخص واحد کے قول سے جرح و تعدیل کا ثبوت ہو جائے گا

اس ليكه جب قبول خبر مين عددكي شرط نهين تواس كرادى كى جرح وتعديل مين بحى عددكي شرط نه موگى ، بر خلاف شهادات ككه ان اين عددكي شرط ہے ۔

حافظ ابو عمروبن الصلاح رحمة الله تعالى عليه چوشے قول كے تعلق سے فرماتے ہيں:

هو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب و غيره ،

(مقدمة ابن الصلاح ، ص: ١١)

یمی سیجے ہے جس کو حافظ ابو بکر خطیب و غیرہ نے اختیار کیا ہے۔ جرح و تعدیل کے باب میں شخص واحد کا قول معتبر ہونے کے بیہ معنی ہر گزنہیں

https://ataunnabi.blogspot.com/ (שפل جرح و تعديل

کہ ہرایک جارح کا قول معتبر ہو گابلکہ اس کا قول معتبر ہو گاجو فن جرح و تعدیل کاعلم رکھتا ہو،اوراس میدان میں ماہر ہوجیسا کہ اس کی تفعیل معلوم ہو چکی ہے۔

#### روایت اور شهادت مین فرق

روایت اور شہادت کی تعریف کرتے ہوئے امام مازری فرماتے ہیں:

الروایة هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحکام و خلافه الشهادة.
"روایت کسی ایسے امرعام کے بارے میں خبر دینا جس میں حکام کے یہال مرافعہ (مقدمہ)نه کیا جائے،اس کے برخلاف شہادت میں مرافعہ ہوتا ہے۔ یعنی حاکم کے یہاں معالمہ بیش ہوتا ہے۔

روایت اور شہادت کے در میان بہت سارے احکام میں فرق ہے جن میں ہے۔ چند درج ذیل ہیں:

روایت میں عدد کی شرط نہیں ہے، اس کے برخلاف شہادت میں عدد کی شرط نہیں ہے۔ شرط ہے۔ شرط ہے۔

ابن عبدالسلام نے اس کی مناسبت سے اور بھی امور ذکر کیے ہیں جویہ ہیں:

پہلا امر: مسلمانوں کی غالب اکثریت نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ
باند صنے سے ڈرتی ہے، جب کہ کس کے تعلق سے جھوٹی گواہی دینے میں اس در ہے کا خوف نہیں ہوتا۔

دومراامر: حدیث میں مہمی کوئی راوی منفرد ہوتا ہے تواگراس کی روایت کی ہوئی حدیث قبول نہ کی جائے تو مسلمانوں ۔ سے دین مصلحت فوت ہوجائے گی، جب کے شہادت میں ایسانہیں ہوگا۔

تیسرا امر: بہت سارے مسلمانوں کے درمیان آپس میں مختلف قتم کی عدادتیں ہوتی ہیں جوانیس محلف قتم کی عدادتیں ہوتی ہیں جوانیس جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ کرتی ہیں اس کے برخلاف کوئی بھی ذاتی عدادت وضع حدیث پر آمادہ نہیں کرتی۔

| https:// | ataunnabi.blogspot.com/                       |
|----------|-----------------------------------------------|
| (Zr)     | 'ataunnabi .blogspot .com/<br>וصول جرح وتعديل |

- روایت میں مرد ہونے کی شرط مطلقانہیں ہے، جب کہ شہادت میں بعض متامات میں مرد ہونا شرط ہے۔
- روایت میں آزاد ہونا بھی شرط نہیں ، جب کہ شہادت میں گواہ کا آزاد ہونا اللہ میں گواہ کا آزاد ہونا اللہ میں کے ا
- وایت میں ایک قول کے مطابق بلوغ بھی شرط نہیں ، بر خلاف شہادت کے کہ اس میں گواہ کا بالغ ہونا شرط ہے۔
- ا باستناے خطابیہ مبتدع کی شھادت مقبول ہے اگر خیہ وہ اپنی بدعت کا دائی ہو، گر مبتدع کی روایت کرے۔
- 😙 حجموث سے توبہ کرنے والے کی ٹواہی مقبول ہے ، مگراس کی روایت مقبول ماہے۔
- ے جس راوی کا گذب کسی ایک حدیث میں ثابت ہو چکا ہواس کی سابقہ ساری میں ثابت ہو چکا ہواس کی سابقہ ساری میں نیات رد کر دی جائیں گی، اس کے برخلاف آرکسی گواہی میں اس کا جھوٹ ظاہر ہو تواس ہے دیہلے کی گواہیاں رد نہیں کی جائیں گی۔
- جُن مِن الله عَلَى ال
- کسی کی اصل (باپ، دادا) فرع (بینا، بوتا) اور غلام کی گواہی اس کے حق میں مقبول ہے۔ مقبول ہے۔
- ا شہادت ای وقت سی جب کہ اس سے تہلے کوئی دعوی ہو، مگر روایت کے لیے دعوی سابقہ شرط نہیں ہے۔
- شہادت کسی وعوی کے لیے ہی مطلوب ہوتی ہے جب کہ روایت میں ایسا نہیں ہے۔
- ا شہادت کی ادائیگی حاکم ہی کے پاس ہوتی ہے جب کدروایت کے لیے حاکم

ہوناضروری نہیں ہے۔

- تعدیل و تجریج کی صورت میں عالم اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے ، جب کہ شہادت کے تعلق سے تین اقوال ہیں جن میں اصح بیہ کہ حدود اور غیر حدود میں تفصیل کی جائے گی۔
- ﴿ روایت میں جرح و تعدیل کا ثبوت ایک ہی ہے ہو جاتا ہے جب کہ شہادت میں ایسانہیں ہے۔
- ا روایت میں بغیر عالم کی تفسیر کے جرح و تعدیل مقبول ہے جب کہ شہادت میں وہی جرح مقبول ہے جب کہ شہادت میں وہی جرح مقبول ہے جو مفسر ہو۔ (اس میں مزید تفصیل ہے جوابیخ محل میں بیان َ ن میں ہے)
- وایت پراجرت لینا جائزہ، اواے شہادت پراجرت لینا جائز نہیں ہے، گرجب کہ گواہ کوسواری کی ضرورت ہو تواس کی اجرت لے سکتا ہے۔
- کے شہادت پر فیصلہ کرنا شاہد کی تعدیل ہے، بلکہ امام غزالی نے فرمایا کہ یہ تعدیل، تعدیل قولی ہے اتوی ہے۔ اس کے برخلاف حدیث مردی پر عالم کاعمل یا فتوں رادی کی تعدیل نہیں ہے۔
- کے شہادت علی الشہادت ای وقت مقبول ہے جب کہ اصل گواہ کا گواہی دیناوشو ر ہو۔روایت میں بیہ قید نہیں۔
- اوی نے جب کسی چیز کی روافت کی پھراس سے رجوع کر لیا توشی کمروں ، آط ہو جائے گی اور اس پرعمل نہیں کیا جائے گا، اس کے برخلاف اگر گواہ فیصلہ کے بعہر اپنی گواہی سے رجوع کرے توگواہی ساقط نہ ہوگی۔
- ورگواہوں نے کسی شخص کے تعلق سے موجب قتل کی گواہی دی جس کی ہے۔
  سے حاکم نے قتل کر دیا پھر دونوں گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کرلیااور کہاکہ قصد آئے منے جھوٹی گواہی دی ہے توان دو گواہوں پر قدماص لازم ہے۔
  اور اگر حاکم کے سامنے کوئی مشکل حادثہ پیش آیا جس میں حاکم کو توقف ہوا الئے۔

موت پرکسی نے اس حادثہ کے تعلق سے کوئی حدیث مر فوغاروایت کی جس کی وجہ سے حاکم نے کی مخص کو قتل کر دیا پھر راوی نے اپنی روایت سے رجوع کر لیااور کہاکہ میں نے تصداً جھوٹ کہاہے ، فتاوی بعنوی میں ہے کہ اس پر بھی قصاص واجب ہونا چاہیے جیسے گواہ جب گواہی سے رجوع کرلے تواس پر قصاص واجب ہے۔

مگررافعی کہتے ہیں کہ تقال نے "فتاوی" اور "امام" میں ذکر کیا ہے کہ اس پر قصائی نہیں ہے، برخلاف شہادت کے کیوں کہ شہادت کا تعلق حادثہ ہے ہوتا ہے اور خبر حادثہ بی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

ا جب چارگواہ ہے کم زناکی شہادت دیں توقول اظہر پر ان پر حدقذف جاری کی حدیث آب جارگ اور توب سے جبلے ان کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، [حنفیہ کے نزدیک ان کی شہاہ ت بعد توبہ بھی مقبول نہیں ]، اور ان کی روایت قبول کی جائے یانہیں ؟ اس سلسلے میں دوقوں بیں ان میں مشہور ہے ہے کہ قبول کی جائے گی، ماور دی نے استے "حاوی" میں ذکر کیا۔ (تدریب الراوی ۱۹۰/۲۹۲)

#### کیاراوی کی جرح کی شخفیق واستفسار ضروری ہے؟

اس مسئلے کی دونوعیت ہے:

ایک بیے کہ جارح عوام الناس سے ہوجس کو اسباب جرح و تعدیل میں مہارت نہیں ہے وہ اگر کسی راوی کی جرج کرے تو بلاشبہداس کی تحقیق کی جائے گی اور استنسار ضروری ہوگا۔

دوسری بیہ ہے کہ جارح اسباب جرح العلم رکھتا ہوا س فن میں اسے مہارت ہو وہا ًکی راوی کی جرح کرے تواس جرح کی تحقیق کرناضروری نہیں ہے، کفایہ فی علم الروابیہ میں ہے:

والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالم الله عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالم عالم الله الله القول في الجرح هل يحاج إلى كشف أم لا)

ہارے نزدیک قوی یہ ہے کہ جرن کے بارے میں شخقی نہیں کی جائے گی جب کہ جارح عالم ہو۔

پہلی صورت میں تحقیق و استفسار اس لیے ضروری ہے کہ عام آدمی مبھی بطور تاویل ایسے امور کی بنا پر راوی کومجروح قرار دیتا ہے جو حقیقت میں موجب جرح نہیں ہوتے ہیں۔

امام شافق رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص کے تعلق سے خبر ملی کہ اس نے ایک دوسرے آدمی کو مجروح تھہرایا ہے تواس سے سبب جرح دریافت کیا۔ جارح نے کہا ہیں نے اسے کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دکھا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا: اس میں توکوئی ایک بات نہیں ہے کہ اسے مجروح تھہرایا جائے۔ اس نے کہاکہ وجہ یہ ہے کہ وہ جب کھڑے ۔ کر پیشاب کی چینٹیں پر تی ہیں پھر وہ اسی صال کر پیشاب کی چینٹیں پر تی ہیں پھر وہ اسی صال میں نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا: تونے اس حال میں اسے نماز پڑھتے دکھا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا: تونے اس حال میں اسے نماز پڑھتے دکھا ہے؟ کہا نہیں۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی نے کہا: فهذا و نحو ، جرح بالتاویل و العالم لا بجرح أحداً بهذا و أمثاله (معدرساتی) توبیداور اس طرح کی جرح تاویل کی بزایرے اور عالم اس شم کی جرح سے کی کو مجروح نہیں کہتا۔

#### كسى خاص خطے ياند بب سے تعلق ركھنے والے افراد كى جرح ميں بعض ناقدين كاتعنت

بعض ناقدین حدیث نے کی خاص خطے سے تعلق رکھنے والے راویوں گ ب با جرح کی ہے اور تعنت سے کام لیا ہے ، چنال چہ ابواسحاق ابراہیم بن یعقوب جوز جانی ۔ ، کوفہ میں رہنے والے محدثین پر کلام کیا اور ان کی شان میں نازیبا کلمات استعال کے ، خت تعبیری اختیار کیں بہی وجہ ہے کہ حافظ ذہمی نے فظاظة العبارة (ارشت کلائی) سے جوز جانی کوموصوف کیا اور کہا کہ اس طرح کی زبان استعال کرناان کی عادت ہے۔ جوز جانی کوموصوف کیا اور کہا کہ اس طرح کی زبان استعال کرناان کی عادت ہے۔ چنال چہ زبیدین الحارث الیامی کے ترجمہ میں حافظ ذہمی نے کہا:

من ثقات التابعين فيه تشيع يسير قال القطان وغير واحد: "هو ثقة". بي ثقات تابعين سے بين ان مين معمولي تشيع ہے، قطان اور كئ ايك لوگول نے كہا بي ثقد بين \_

پھر جوز جانی ہے ان پر اور دیگر محدثین کوفہ کے بارے میں جو جار حانہ کلمات استعمال کیے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے حافظ ذہبی نے تحریر کیا:

و قال أبوإسحاق الجوزجاني كعوائده في فظاظة عبارته: كان من أهى الكوفة قوم لا يحمد الناس مذاهبهم هم رءوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق، و منصور ، و زبيد اليامي، والأعمش وغيرهم من أقرانهم احتملهم الناس لصدق ألسنتهم في الحديث و توقفوا عند ما أرسلوا.

''ابواسحاق جوز جانی نے حسب عادت اپنی ترش زبان میں کہا: اہل کوفہ میں پھھ ائے لوگ رہتے ہیں جن کے مذاہب لوگوں کے نزدیک محمود نہیں۔ وہی کوفہ میں چوٹی کے حدثین ہیں جیسے ابواسحاق، منصور، زبیدیامی، امش اور ان کے دیگر اقران، حدیث میں ان کی راست گوئی کی وجہ سے لوگوں نے انھیں برداشت کیا مگر جب بیار الحال کرتے ہیں تواس وقت توقف کیا۔" (میزان الاعتمال ۲/۳۵)

اس طرح اجلح بن عبدالله كوفى كے ترجمه ميں ہے:

وثقه ابن معین، و أحمد العجلي، و قال أحمد بن حنبل: ما أقر به من فطر بن خلیفة، و قال أبو حاتم: لیس بالقوي، و قال النساني: ضعیف له رأي سرع، و قال القطان: في نفسي منه شيء، و قال ابن عدي: شیعي صدوق. ماصل بیت که کئ ایک انمهٔ جرح و تعدیل نے اطح بن عبدالله کوئی کی تویش کی تب اور بعض محدثین نے ان پر جرح بھی کی ہے مگر وہ جرح مدے اندر ہے۔ اب آگ موسوف کے بارے میں جوز جائی کی جرح اور ان کی زبان پڑھے، حافظ ذہبی کہتے ہیں:

و قال الجوز جانی: الأجلح مفتر - جوز جائی نے کہا کہ انج افترا پرداز فترا پرداز مفتر - جوز جائی نے کہا کہ انج افترا پرداز مندل المحدوز جانی: الأجلح مفتر - جوز جائی نے کہا کہ انج افترا پرداز مندل المحدوز جانی: الأجلح مفتر - جوز جائی نے کہا کہ انج افترا پرداز

قاریکن غور فرمائی کہ جتنے بھی اصحاب جرح و تعدیل نے اجلح پر کلام کیاہے کسی نے بھی افترا پر داز اور گذاب نہیں کہا ہے گر جوز جانی نے سب سے خروج کرتے ہوئے مفتری کہ دیا۔

ابراہیم بن یعقوب جوز جانی پر ناصبی ہونے کا الزام تھا چناں چہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیه ''تقریب التهذیب'' میں فرماتے ہیں:

" إبراهيم بن يعقوب بن إسخق الجوزجاني بضم الجيم الأولى و زاي و جيم نزيل دمشق ثقة حافظ رمي بالنصب. (ص ٢٩٠) الل كوفد كے تعلق سے جوزجانی كے جو خيالات و نظريات تھے وہ مخفراً بيان ہوئے يہى وجہ ہے كہ الل كوفد كے بارے ميں ان كى جرح كا اعتبار نہيں ، بال! اگر كوئى منصف مزاح ناقد حديث ان كى موافقت كرے تووہ جرح قابل قبول ہوگ ۔ مافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں فرمایا:

الجوز جاني لا عبرة بحطه على الكوفيين- اللكوفيكوني وكهاني مين جوز حانى كاكوئي اعتبار نهيس ...

منہال بن عمروکے ترجمہ میں جوز جانی کا قول: ''کان ستیع المذھب'' نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر عقسلانی فرماتے ہیں:

"قلت : أمّا الجوزجاني فقد قانا غير مرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انخرافه و نصبه."

(هدى السارى ، بحواله تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غده على الرفع والتكميل ص: ٣٠٩)

جوز جانی کے بارے میں ہم بار ہا کہ بھے ہیں کہ اہل کوفیہ پر ان کی جرح مقبول نہیں ہے کیوں کہ وہ سخت منحرف تھے ادر ناصبی تھے۔

جب کہ اہل کوفہ تشیع میں مشہور نتھے ،اس لیے جوز جانی نے اہل کوفہ پر سخت کلام کیا، انھیں مجروح تھہرایا، یہاں تک کہ امام اعمش، ابونعیم اور عبید اللہ بن موسی جیسے اساطین حدیث اور ارکان روایت کولین قرار دیا۔

لہٰذا اہل کوفیہ کے تعلق سے تنہا جوز جانی کی جرح معتبر و مقبول نہ ہوگی بلکہ جوز جانی جرح معتبر و مقبول نہ ہوگی بلکہ جوز جانی جس کی جرح کریں اور آخیں جیسا کوئی صاحب جرح و تعدیل اس کی توثیق کرے تو وہ توثیق معتبر و مقبول ہوگی۔

ای طرح حافظ ذہری نے بہت سارے صوفیہ اور اولیا ہے امت پر کلام کیا اور ان کے لیے جارحانہ کلمات استعال کیے۔ مولانا عبد الحی فرنگی محلی فرماتے ہیں کہ حافظ ذہری نے میزان الاعتدال اور سیر النبلاء میں کثیر صوفیہ اور اولیا ہے امت کے بارے میں جرح کی ، لبذااس کا اعتبار مت کرو، جب تک کسی مصف مزاج امام کواس کی موافقت کرتانہ پاؤ۔ علامہ تاج الدین سبکی نے "طبقات الشافعیہ" میں فرمایا:

"هذا شيخنا الذهبي له علم و ديانة ، و عنده على أهل السنة تحامل مفرط فلا يجوز أن يعتمد عليه وهو شيخنا و معلّمنا غير أن الحق أحق بالاتباع و قد وصل من التعصب المفرط إلى حد يستحيى منه، و أنا أخشى عليه من غالب علماء المسلمين و أتمتهم الذين حملوا الشريعة النبوية ، فإن غالبهم أشاعرة و هو إذا وقع بأشعري لا يبقى و لا يذر والذي اعتقده أنهم خصاؤه يوم القيامة."

" یہ ہمارے شیخ ذہی ہیں جن کے پاس علم و دیانت ہے گر اہل سنت کے خلاف ان کے دل میں حد ہے زیادہ بغض وعنادہ ، لہذاان پراعتاد کرناجائز نہیں گوکہ وہ ہمارے شیخ اور استاذہیں تاہم حق زیادہ سخق اتباع ہے، بے جاتعصب میں اس حد تک وہ پہنچ گئے کہ شرم آتی ہے ، اور مجھے توان پر اکثر علما ہے مسلمین اور حاملین شریعت مصطفویہ ائمید دین کی طرف ہے اندیشہ معلوم ہوتا ہے ، کیوں کہ ان میں اکثر اشاعرہ ہیں وہ جب کی اشعری پریل پرتے ہیں تو پچھ چھوڑتے اور باتی نہیں رکھتے (جو سجھ میں آیاسب کہ ڈالیے اشعری پریل پرتے ہیں تو پچھ چھوڑتے اور باتی نہیں رکھتے (جو سجھ میں آیاسب کہ ڈالیے ہیں) ، میرااعتقاد ہے کہ یہ علما اور ائمہ قیامت کے دن ان کے قصم اور فریق ہوں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے "قمع المعارض بنصر ہ ابن الفار ض" میں فرمایا کہ حافظ ذہی نے امام فخر الدین بن خطیب ذی الخطوب ، امام ابو

اصول جرح و تعديل (١١)

طالب کمی صاحب "قوت القلوب" اور شیخ ابوالحن اشعری پر کلام کیا ہے جن کا ذکر آفاق میں پھیلا ہوا ہے۔ حافظ ذہبی کی کتابیں میزان الاعتدال، تاریخ الاسلام اور سیرالنبلاء ا طرح کی ہاتوں سے بھری ہوئی ہیں۔

اس کے بعدامام سیوطی فرماتے ہیں:

" أ فقابل أنت كلامه في هؤلاء؟ كلا والله لا يقبل كلامه فيهم بل نوصلهم حقهم و نوفيهم."

توکیاان ائمہ کے بارے میں حافظ ذہری کی بات مانو کے ؟ قسم بخدا ہر گزنہیں ان ائمہ کے تعلق ہے ان کی بات ہر گزنہیں مانی جائے گی بلکہ ہم انھیں ان کاحق دیں گے اس بورابورادیں گے۔ (بحوالد الرفع والتعمیل من:۳۲۰)

الله الله سيدى امام عبد الوباب شعراني قدس سره فرمات بين:

مع أن الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على الشيخ \_ أب محي الدين بن العربي \_ و على طائفة الصوفية هو و ابن تيمية.

(اليواقيت و الجواهر في عقائد الأكابر ١١٠٠)

باوجود یکہ کہ حافظ ذہبی اور ابن تنہیہ شخیمی الدین بن العربی اور جماعت صو<sup>ر</sup>یہ کے سخت مخالفین میں سے ہتھے۔

شیخ عبد الفتاح ابوغدہ نے اس مقام پر ذہبی کا کچھ دفاع کیا ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ ذہبی نے بالالتزام صوفیہ کی ندمت نہیں کی ہے ، ان کے حق میں اچھی بات بھی ک ہے۔ (حاشیہ الرفع والتعمیل لائی غدہ) مگر دیگر علمانے ذہبی ہے متعلق جو لکھا ہے ذہبی کی میں روش وہی ہے۔ اور ابن تیمیہ کا حال زیادہ خراب ہے۔

#### جرح احاديث ميں بعض محدثين كاتعنت

بعض محدثین حدیث پر موضوع یاضعیف ہونے کا حکم صرف اس لیے لگادیے ہیں کہ اس کے راوی میں کوئی معمولی جرح ہوتی ہے ، یاوہ حدیث بظاہر کی حدیث سیجے ۔۔

اصول جرح وتعديل

خالف ہوتی ہے۔ جیسے ایمن الجوزی ، مؤلف کتاب "الموضوعات" و"العلل المتعاهیة فی الاحادیث الواهیة" اور عمر بن موسلی مؤلف "رسالة فی الموضوعات این الجوزی کا خلاصہ ہے۔ اور رضی صغانی لغوی ، ان کے موضوعات میں دور سالے ہیں۔ اور جوز قانی مؤلف کتاب الاباطیل ۔ اور این تیمیہ حزانی مؤلف منہاج السنة اور مجد لغوی ، مؤلف قاموس وسفر السعادة ۔ وغیر ہم۔

ان لوگوں نے کتی احادیث قویہ پر بھینف اور موضوع تک کا تھم لگا دیا، اور کتی احا، بیث ضعفہ جن میں بہت معمولی ضعف تھا ان پر شدید جرح کی۔ لہذاعالم پر ضروری بہت معمولی ضعف تھا ان پر شدید جرح کی۔ لہذاعالم پر ضروری بہت کہ خوب جب کہ بغیر تنقیح و تفتیش کے ان کے اقوال قبول کرنے میں جلدبازی نہ کرے بلکہ خوب اچھی طرح غور و فکر کر کے تحقیق و تفتیش کرلے اس کے بعد بی کوئی فیصلہ کرے، ور نہ جو بغیر جانچے پر کھے آئکھ بند کرکے ان کی تقلید کرے گاوہ خود بھی گمراہ ہوگا اور عوام کو بھی فساد میں ڈالے گا۔ (الرفع والتحیل میں: ۳۳۱۳۲ می تحقیق الشخ عبدالفتا ح ابی غدہ)

شیخ عبدالفتاح ابوغدہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں حافظ کبیر ابوحاتم مجھے بن حبان بستی سے بھی سرز دہوئی ہیں، میزان الاعتدال ایں اس کی بہت می مثالیں موجود ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ ابان بن سفیان مقدی کے ترجمہ میں حافظ ذہبی نے کہا:

روی عن الفضیل بن عیاض والثقات فضیل بن عیاض اور ثقات مید در ایت کی ہے اس کے بعد فرمایا:

قال أبوحاتم محمد بن حبان البستي الحافظ: روى أشياء موضوعة وعنه محمدبن غالب الأنطاكي حديثين-

حافظ ابو حاتم محمر بن حبان بستی نے کہا کہ اس (ابان بن سفیان مقدی) نے موسوع اشیار دایت کی ہیں۔ موسوع اشیار دایت کی ہیں۔

الك بيئے: عن الفضيل عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن أبي أند أصيبت ثنيته يوم أحد فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب-

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

یعنی عبدالله بن الی کا غزوهٔ احد کے دن دانت ٹوٹ کیا تورسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم نے اسے حکم دیا کہ سونے، کادانت بنالے۔

دوسری حدیث:

روى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نهى رسو<sup>ل</sup> الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أن نصلي إلى نائم أو متحدث-

بعنی رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فر ، یا کہ نم سی سونے والے یا گفتگو کرنے والے کی طرف نماز پڑھیں۔

ابن حبان نے کہا کہ یہ دونوں حدیثیں موضوع ہیں، نی اکرم صلی اللہ تق لی علیہ وسلم سونے کا دانت بنانے کا حکم بھلا کہیے دے سکتے ہیں جب کہ خودار شاد فرمایا کہ سونا ادر ریثم میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، اور سونے والے کی طرف نماز پڑھنے ہے کیے منع کر سکتے ہیں جب کہ خوداس حال میں نماز ادا فرماتے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رض اللہ تعالی عنہا حضور اور قبلہ کے در میان عرض میں لیٹی رہیں ۔۔ لہٰذا اس سے اللہ اللہ احتیاح اور روایت کرنا جائز نہیں، مگر خواص کے لیے بطور اعتبار۔

حافظ ذہبی نے ابن حبان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا محض اتن ک بات پر مذکورہ دونوں حدیثوں پر وضع کا حکم لگانامحل نظر ہے خاص طور سے دانت والی حدیث۔انتی۔ .

حافظ ذہبی کے اس کلام کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے ''لسان المیزان' میں باتی رکھااور مزید فرمایا:

و أما خبر الثنية فلم ينفرد به أبان بن سفيان بل روى من ثلاثة أوجه أخر عن هشام بن عروه ذكرتها في ترجمة عاصم بن عهارة. انتهى.

رہی دانت والی حدیث تواس میں ابان بن سفیان منفرد نہیں ہیں بلکہ ہشام ہن عروہ سے دوسرے تین طرق سے مروی ہے جن کومیں نے عاصم بن عمارہ کے حالات میں

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اصول جرح وتعدیل (۸۴)

ذکر کیاہ۔

ووسرى مثال يہ ہے كہ كلوم بن جوش جن كى امام بخارى نے توثی كى ہے ان كے تعلق سے ابن حبان نے كہا:

يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به. ثقات موضوعات كاروايت كرتاب الساحتجان جائز نهيل -اوربي حديث ذكر كي:

كثير بن هشام حدثنا كلثوم بن جوشن عن أيوب عن نافع عن ابن عبر مرفوعًا:التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة.

جاتاجرقیامت کے دن انبیاصدیقین اور شہداکے ساتھ ہوگا۔

عافظ ذہبی کہتے ہیں کہ ابن حبان سواے اس حدیث کے اور کھے بیان نہ کرسکے جب کہ یہ مائن اور کھے بیان نہ کرسکے جب کہ یہ صفح ہے اور معیت ہے ہے اللہ منہیں آتاکہ دوان کے درجے میں رہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

وَ مَنْ يُطِحِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولِينَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّيَةِنَ وَ ال الصِّدِيْقِينَ وَالشُّهَانَ إِهِ وَالصَّلِحِيْنَ \*

اوراس حدیث کی تخریج این ماجدادر حاکم نے بھی کی ہے اوراس کے شواہد بھی ہیں جیسا کہ ناوی نے فیض القدیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ترفدی نے حضرت ابوسعید حدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اس کی تخریج کی ہے اوراسے حسن کہاہے۔ اوراس حدیث کی سند جید ہے جیسا کہ ابن مفاصلی نے آداب شرعیہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح ابن الجوزی نے بہت می ان احادیث کو موضوع کہا جو در حقیقت موضوع نہیں اور ان کی کتاب "الموضوعات" پر تعقبات کیے گئے خود امام جلال الدین میوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے "التعقبات علی الموضوعات" نام کی کتاب تام کی کتاب تاریخ ورایا اور تین سو تالیف ذریائی جس میں تکم وضع لگانے میں ابن الجوزی کی جلد بازی کو واضح فرمایا اور تین سو تالیف ذریائی جس میں تکم وضع لگانے میں ابن الجوزی کی جلد بازی کو واضح فرمایا اور تین سو تالیف ذریائی جس میں تکم وضع لگانے میں ابن الجوزی کی جلد بازی کو واضح فرمایا اور تین سو تالیف ذریائی جس میں تکم وضع لگانے میں ابن الجوزی کی جلد بازی کو واضح فرمایا اور تین سو

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کے قریب ایسی احادیث شار کرائیں جن کو ابن الجوزی نے موضوعات میں درج کیا ہے حالال کہ ان میں ایک حدیث سے مسلم میں ہے ، ایک حدیث سے کا ابخاری میں ہے ، انہیں حدیث سے حدیث سے مندامام احمد بن حنبل میں ہیں ، نوحدیثیں سنن الی داود میں ہیں ، تیس حدیثیں مندامام احمد بن حدیثیں سنن اسائی میں ہیں ، تیس حدیثیں سنن ابن ماجہ میں ہیں ، ساٹھ حدیثیں سنن ابن محدیث میں ہیں ، اس طرح ایک سوتیس حدیثیں الی ہیں جو ہیں ، ساٹھ حدیثیں محددک للحاکم میں ہیں ، اس طرح ایک سوتیس حدیثیں الی ہیں جو کتب ست ، مندامام احمد بن حنبل اور معندرک للحاکم میں ہیں ، اور ابن الجوزی نے نیس موضوع قرار دیا ہے۔

عمر بن بدر موصلی بدخق عدد اور نقیه بین ، کی ایک کتابین تالیف فرمائین جن میں سے چند بیری:

- ا- المغني عن الحفظ والكتاب.
- ٢- العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة.
  - ٣- معرفة الموقوف على الموقوف.
- ٣- استنباط المعين في العلل والتاريخ لابن معين-
  - ٥- الجمع بين الصحيحين-
- ٧- الانتصار والترجيح للماذهب الصحيح (مرب الي منيغة رحم الله)

"رسالة الموضوعات" المغنى عن الحفظ والكتاب فيها لم يدسح فيه شيء من الأحاديث ، كنام عن ثالغ بواجب كدال كالتي نام ب المغنى عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب جيماكدا آن نام سے حافظ عراقی نے "التخریج الكبير للإحیاء" عن موسوم كیا ہے اور م تنی زيدی نے يی نام "شرح الإحیاء" عن نقل كیا ہے، اور حافظ سخاوی نے بی تام "شرح الإحیاء" عن نقل كیا ہے، اور حافظ سخاوی نے بی شرح الاحیاء" عن نقل كیا ہے، اور حافظ سخاوی نے بی شرح الاحیاء" عن نقل كیا ہے، اور حافظ سخاوی نے بی شرح الالفیه "عن ای نام سے اس كاذركيا ہے۔

حافظ عراقی نے اس کتاب کے تعلق سے فرمایا:

و بعض ما ذكره فيه منتقض. ال كي بعض باتيں نا قابل تسليم ہيں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

اور حافظ سخاوی نے فرمایا:

"و عليه فيه مؤاخذات كثيرة"و إن كان له في كل باب من أبوابه سلف من الأئمة خصوصًا المتقدمين-

ان پراس کتاب میں کثیر موافذات ہیں اگر چہ ہریاب میں ائمہ خصوصامتقد مین میں تے چھان کے پیش روہیں۔

بحور قانی برابوعبداللہ حسین بن ابراہیم ہمدانی جوز قانی (متونی ۱۳۵۰ه ) ہیں، بحور قل جمی افعیں کہاجاتا ہے ان کی کتاب ہے: "الموضوع ات من الأحادیث المرفوعات " ای کو "کتاب الأباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر "بھی کہاجاتا ہے۔ حافظ ذہی نے تذکرة الحفاظ میں ان کے حالات میں بیان کیا اور حافظ این مجر عسقلانی نے اس کوان سے نقل بھی کیا کہ "کتاب الأباطیل" احادیث موضوعہ دا ہیں پر مشتمل ہے، میں نے اس کامطالعہ کیا اور اس میں اوہام کے باوجوداس سے استفادہ کیا، اس مشتمل ہے، میں احادیث محصے تعارض کے ذریعہ احادیث واہیہ کاباطل ہونا بیان کیا ہے، یہی اب اس کتاب کا موضوع ہے، ای لیے اس کانام ہی رکھا ہے "الأباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر "حدیث وائی ذکر کرتے ہیں اور اس کی علت بیان کر ہے ہیں و الصحاح و المشاهیر "حدیث وائی ذکر کرتے ہیں اور اس کی علت بیان کر ہے ہیں و الصحاح و المشاهیر "حدیث وائی ذکر کرتے ہیں اور اس کی علت بیان کر ہے ہیں و بی خلاف ذلک ، اور کوئی اسی صدیث می لاتے ہیں جس کا ظاہر پہل حدیث کے معارض ہوتا ہے، اس بارے میں ان پر بہت سے مناقشات ہیں۔

حافظ ذہبی کے علادہ دوسرے لوگوں نے بھی یہ کہاکہ اس کتاب میں حدیث پر زیادہ تر بنع کا حکم صرف اس وجہ سے لگادیا ہے کہ وہ کی سنت صحیحہ کے معارض ہے ، حافظ ابن حجر مسقلانی فرماتے ہیں کہ بیہ طریقہ کار غلط ہے کیوں کہ بظاہر دو متعارض حدیثوں میں جن و تطبیق ہوسکتی ہے ، ہاں اگر جمع و تطبیق متعذر ہو تودہ ایک الگ چیز ہے۔

جوز قانی کو حالات متاخرین کاکم بی علم تھا، انھوں نے کتاب الا باطیل میں زیادہ تر متاد متقد مین پر عہد این حبان تک کیا ہے اور ان کے بعد کے جولوگ ہیں توبیہ کہ کر حدیث کو معلول تھہرا دیا ہے کہ اس کے راوی مجھول ہیں، جب کہ ان میں زیادہ تر بھی

مشاہیر بھی ہوتے ہیں۔

حافظ ابن مجرعسقل الى الميزان "ميں اس كى صراحت فرمائى۔ ابن تيميہ نے بھى بہت ى احاديث جيدہ كو مردود كلم رايا، اسى ليے على ابل سنت نے اس پربہت سے تعقبات كيے ، حافظ ابن حجرعسقلانى رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

طالعت ردابن تيمية على الحلي، فوجدته كثير التحامل في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر الحلي وردّه كثيرا من الأحاديث الجياد. (لسان الميزان ٢١٩/٦)

میں نے ابن المطہر حلی کے خلاف ابن تیمیہ کے ردوجواب کا مطالعہ کیا تومیر نے اسے ان احادیث کو مردود و تا قابل قبول قرار دینے میں جن کو ابن المطہر حلی لاتے ہیں نے اسے ان احادیث کو مردود و تا قابل قبول قرار دینے میں جن کو ابن المطہر حلی لاتے ہیں نے اپنے اس ردمیں بہت سی احادیث جیدہ کو میں مردود و نام قبول قرار دیا ہے۔

اس طرح علامدابن جمر ہیتمی وغیرہ نے اعتقادات کے تعلق سے بھی ابن تیمیہ ؟ سخت رد کیا ہے جو ان کی کتابول سے مشہور ہے۔ فتادی حدیثیبہ میں علامدابن حجر ہیتی رحمة الله علیہ نے جگہ جگہ ابن تیمیہ کوضال مضل کہا ہے۔

رضى صغائى ان كالإرانام ب: رضى الدين أبو الفضائل حسن بر محمد بن حيدر العمري اللاهوري الهندي الصاغاني ، اور صغاني بحي كر جاتا بيصاغان كى طرف نسبت بجومرومين الكبتى كانام ب-

ولادت لاہور میں کے میں ہوگی اور معلی بغداد میں وفات پائی لغت، حدیث، فقہ اور تاریخ میں ان کی بہت کی تصانیف ہیں۔ حدیث میں ان کے و سالے ہیں جن میں انھوں نے احادیث موضوعہ کو جمع کیا ہے مگر کشر تعداد میں احادیث غیر موضوعہ کو جمع کیا ہے مگر کشر تعداد میں احادیث غیر موضوعہ کو بھی ان میں درج کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن الجوزی اور فیرونآ بادی کی طرح ان کا بھی شار مشددین میں ہوتا ہے۔

مجد لغوى صاحب قاموس وسفر السعادة ان كا بورا نام مجد الدين محمد بن

https://ataunnabi.blogspot.com/ (۸۸)

لعقوب الفيرونآبادي ہے۔

شیخ محقق محدث عبد الحق دہلوی قدی سرہ نے "شرح سفر السعادة" میں اس بات کی صراحت فرمائی کہ سفر السعادة کے مولف، نے اپنے خاتمہ میں جماعت متشد دین کی تقلید کی ہے جو افراط اور غلو ہے کام لیتے ہیں چیااں چہ بعض حدیثوں پر عدم صحت ، بعض پر عنہ م ثبوت جب کہ بعض پر وضع وافترا تک کا حکم لگا دیا حالاں کہ ان میں بہت کی الیک احاد یث ہیں جو معتبر کتابوں میں مروی ہیں جو علما ہے دین فقہا اور محدثین کے نزدیک مقبو بہیں۔

تعديل مبهم كأحكم

تعدیل مبہم کی صورت میہ ہے کہ راوی کا نام لیے بغیراس کی تعدیل کی جائے، مثل کے: حدثنی الثقة، مجم ے ثقد نے مدیث بیان کی ۔ یا کے: جمیع أشیاحی ثقات ولولم أسمه، ميرك سب شيوخ تقدين اگرچه مين ان كانام نه أول-تعدیل مبہم کافی ہے یانہیں ؟اس کے منعلق محدثین کے کئی اقوال ہیں: پہلا قول: تعدیل مبہم کافی نہیں ، کیول کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس محدا نے اس راوی کی تعدیل کی ہے اس کے نزدیک تو وہ راوی ثقہ ہو، مگر کوئی دوسرے صاحب جرح وتعدیل اس راوی کاکوئی ایباوصف جانتے ہوں بوخود ان کے نزدیک یا اجماعی طور پر رادی کے حق میں باعث جرح ہواور اس کی وجہ سے رادی کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، لہذارادی کی تعدیل کے ساتھ اس کا نام بتاناضروری ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ جس راوی کی تعدیل ہوئی ہے کیاواتعتادہ عادل ہے یاواتعداس کے برخلاف ہے۔ بلکہ نام ذکرنہ کرنے سے دلوں میں اس راوی کے تعلق سے اور شک پیدا ہو گاکہ اگریہ راوی حقیقت میں تقدیبی توآخران كانا كيون نبيس بتاياً كياكه سب لوگ جان ليت كه جن كى توشق كى تى ب وه فلال مخف بير -یہ قب خطیب ابو بکر بغدادی اور فقیہ ابو بکر صیرفی اور ابونصر ابن الصباغ وغیرہ کا ہے ، اور حافظ ابن الصلاح نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ بلکہ خطیب نے مزید اتنااور کہاکہ اگریہ

htmps://ataunnabi.blogspot.com/

صراحت بھی کر دے کہ میرے تمام شیوخ تقد ہیں پھر وہ کی ایسے فیخ سے روایت کرے جس کانام نہ ذکر کرے توبھی ہم اس کی تعدیل پی عمل نہیں کریں گے۔ خطیب نے کفامی فی معرفۃ اصول الروایۃ میں فرمایا:

"إذا قال العالم: كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له غير أنا لا نعمل على تزكيته لجواز أن نعرقه إذا ذكره بخلاف العدالة، نعم إذا قال العالم: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضي مقبول الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه."

"جب اسباب جرح و تعدیل کا عالم کے کہ جس جس ہے بھی روایت کروں وہ تقدیم اس کا نام نہ لوں، پھر وہ کسی ایسے مخص سے روایت کرے جس کا نام نہ لوں، پھر وہ کسی ایسے مخص سے روایت کرے جس کا نام نہ توہ عالم ہی گفتہ کا مزکی اور معدل ہوگا مگر ہم اس کی تعدیل و تزکیہ پر عمل نہیں کر پر سے کیوں کہ نام ذکر کرنے پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس راوی کوعد المت کے بر خلاف وصف سے جانتے ہوں۔ ہاں جب عالم یہ کے کہ جس تحصارے لیے جس سے روایت کروں اور اس کا نام بھی ذکر کروں تووہ عادل رضی مقبول الحدیث ہے توبہ قول ہراس مخص کی تعدیل ہوگاجس سے وہ نام ذکر کرے روایت کرے۔ "

یمی مذہب عبد الرحمن بن مہدی اور امام مالک اور بحی بن سعید قطان رحمتہ اللہ تعالی علیم کابھی ہے۔

دوسراقول: بيہ كه تعديل مبهم مطلقا مقبول ہے جيے تعيين كى صورت ميں تعديل مقبول ہے جيے تعيين كى صورت ميں تعديل مقبول ہے كوں كہ عالم نے راوى كا نام ذكر كيا ہويانه كيا ہو بہر حال وہ مامون ہے، ابن الصباغ نے امام ابو صنيفه رضى الله تعالى عندسے بيہ قول نقل كيا ہے۔

تمسرا قول: بدہے کہ حدثنی الثقة وغیرہ الفاظ تعدیل کہنے والے اگر کوئ مجتمد ہوں جیسے امام ابو صنیفہ، امام مالک اور امام شافعی وغیرہ توان کا بیہ قول ان کے مقلدین کے حق میں کافی ہوگا۔ (فتح المغیث للعراق، می:۱۵۳)

فقیہ کاکس حدیث کے مطابق فتوی اور عمل کیااس حدیث کی تھی ہے؟

کوئی فقیہ آگر کسی حدیث کے مطابق فنوی دیں یا اس پر عمل کریں تو تحض ان کے فنوی ان رعمل سے حدیث کی تصحیح اور اس کے راوی کی تعدیل لازم نہیں آئی کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس فقیہ کے پیش نظر کوئی دوسری دلیل ہو جو اس متن حدیث کے موافق ہو، یا از راہ احتیاط فقیہ نے اس حدیث کے مطابق فنوی دیا ہو اور عمل کیا ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ فقیہ ان لو اول میں سے ہوں جو حدیث ضعیف پر عمل ،اور قیاس پر اس کی تقدیم کے قائل ہیں۔

ای طرح آگر کوئی فقیہ کسی حدیث کے خلاف فتوی دین یا ان کاعمل اس کے بر خلاف ہوتواس سے بیدلازم نہیں آتاکہ وہ حدیث ان کے نزدیک تیجے نہیں ، یااس حدیث کے دادی عادل نہیں ہیں ، کیول کہ ہوسکتا ہے کہ اس حدیث سے فقیہ نے اس وجہ سے عہ ول کیا ہوکہ ان کے نزدیک اس حدیث کے معارض کوئی دوسری دلیل ہوجواس سے دل کیا ہوکہ ان کے نزدیک اس حدیث کے معارض کوئی دوسری دلیل ہوجواس سے دل گئے ہو، یا بیہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو۔ (فتح النعیث المحادی، جا، ص ۲۳۱)

عادل كسى فيخ سے نام ذكركركے روايت كرے توكيابياس كى تعديل ہے؟

عادل ضابط جب كى شخ سے ان كا مرت نام ذكر كركے روايت كر هے توكيا تحض است سے اس شخ كى تعديل ہوجائے كى اور اس كى عدالت ثابت ہوجائے كى؟ حافظ زين الدين عراقی فرماتے ہیں كداس بارے میں محدثین كے تین اقوال ہیں:

پہلاقول: بہے کہ اس سے اس تین کی تعدیل نہیں ہوگی کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس عادل نے کسی ایسے محفی سے روایت کی ہوجس کی عدالت معروف نہ ہوبلکہ یہ بھی امرکان ہے کہ غیرعادل سے روایت کی ہو، یہ قول اکثر علما ہے محدثین کا ہے۔

دو مراقول: بہے کہ عادل ضابط کاکسی شیخ سے روایت کرنا مطلقا اس شیخ کی تعدید ہے کہ عادل ضابط کاکسی شیخ سے روایت کرنا مطلقا اس شیخ کی تعدید ہے کہ عادل و سابط کو کوئی سبب جرح معلوم ہوتا توضر ور اس کا وہ ذکر کرنا دین کے معاملہ میں کھلا ہواغش اور فریب ہے۔ (مج المغیث، للعربی)

ابن المنیرنے "کفیل" میں کہاکہ تعدیل کی دوسمیں ہیں: صریح، غیر صریح تعدیل صریح تو دامنح ہے اور غیر صریح وہی تعدیل ضمنی ہے، جیسے عادل کی یت اور عالم کاعمل۔

خطیب نے ای کاردکیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں اس لیے کہ بھی راوی مجہول ہوتا ، نہ اس کی عدالت معلوم ہوتی ہے اور نہ اس کامجروح ہونا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ابو بکر فی کہتے ہیں کہ عادل کامحض کسی شیخ سے روایت کر دینے سے اس کا عادل ہونا کوئی وری نہیں کیوں کہ روایت کرنے سے صرف اتنا ہوگا کہ شیخی معرفت اور ان کی شاخت وائے گی جس کی وجہ سے وہ مجہول العین نہیں رہیں گے ، باقی عدالت کا ثبوت اس سے مہل ہوسکتا، عدالت کا تعلق شیخ کے حالات سے مکمل آگا ہی سے ہو حرف روایت بہیں ہوسکتا، عدالت کا تعلق شیخ کے حالات سے مکمل آگا ہی سے ہو حرف روایت بہیں ہوسکتی۔ (قرالمغیث بلحادی الرحیہ)

تیسراقول: اگرید معلوم ہے کہ وہ عادل ضابط صرف عادل ہے ہی روایت کرتے ، توان کی روایت ہے ان کے شیخ کی تعدیل ہوجائے گی، اور اگرید معلوم بنہ ہو کہ وہ فف عادل ہے روایت کرتے ہیں یا یہ معلوم ہو کہ وہ عادل ، غیرعادل سجی سے روایت نے ہیں توان کے محض راویت کر دینے سے اس آبخ کی تعدیل نہیں ہو سکتی۔ یہی قول ولیین جیسے سیف آمدی اور ابو عمرو ابن الحاجب وغیرہ کے نزدیک صحیح ہے۔ یہی ایک عت محدثین کا فہ جب ہے اور شخین امام بخاری، امام سلم اور ابن خزیمہ اور حاکم کا یہی مختار ہے۔ (فتح المغیث العمراق، ص: ۱۵۱، فتح المغیث العمادی، الم سلم اور ابن خزیمہ اور حاکم کا یہی مختار ہے۔ (فتح المغیث العمراق، ص: ۱۵۱، فتح المغیث العمادی، الم سلم)

#### ول راوي كى اقسام اور ان كى روايتوں كا تھم:

مجبول راوی کی تین قسیس ہیں:

ا – مجہول العین ۲ – مجبول الحال ظاہراً و باطناً ۳ – مجبول الحال باطناً پر الحال باطناً پر الحکال بالحکال بارے میں محدثین کے کئی اقوال ہیں: ہو، اس کی روایت کے قبول وعدم قبول کے بارے میں محدثین کے کئی اقوال ہیں:

https://ataunnabi.blogspot.com/ (۹۲)

پہلاقول: بہے کہ مجہول العین کی روایت مقبول نہیں ہے، یہی اکثر علاہے محدثین کا قول ہے اور یہی صحیح ہے۔

دوسراقول: مجهول العین کی روایت مطلقا مقبول ہے، یہ ان لوگوں کا قول ہے جوراوی میں اسلام کے علاوہ مزید کوئی شرط نہیں لگاتے۔

تیسرا قول: یہ ہے کہ اگر اس ہے روایت میں انفراد رکھنے والا صرف عادل ہی سے روایت کرتا ہو جیسے عبد الرحمن بن مہدی اور یکی بن سعید قطان اور باب تعدیل میں صرف ایک ہی پراکتفاکیا جائے تواس مجھل العین کی روایت مقبول ہے ورنہ مقبول نہیں۔
چوتھا قول: یہ ہے کہ اگر وہ راوی زہد و تقوی اور میدان جہاد میں شجاعت و بہادری کی وجہ سے عدم حمل علم میں مشہور ہو تواس کی روایت مقبول ہے ورنہ نہیں۔ جیسے مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی میں مشہور ہیں اور عمرو بن معدی کرب شجاعت و بہادری میں مشہور ہیں۔ یہ قول ابن عبد البرکا ہے۔

پانچواں قول: ایک راوی کی روایت کے ساتھ ائمہ جرن و تعدیل میں کسی نے اس کی تعدیل کی روایت کے ساتھ ائمہ جرن و تعدیل میں کسی نے اس کی تعدیل کی ہے تو اس کی روایت مقبول ہے ورنہ مقبول نہیں۔ یہ ابوالحن بن القطان کا قول مختار ہے۔

خطیب بغدادی نے کفایہ میں فرمایا کہ محدثین کے نزدیک مجہول ہروہ مخص ہے جو فی نفسہ طلب علم میں مشہور نہ ہوا ہوا ور نہ اے اس میدان میں علاجائے ہوں اور اس کی حدیث صرف ایک راوی کی جہت سے جانی جاتی ہو۔

دوسری فتم مجہول الحال ظاہر آ وباطناً: لین دہ رادی جس سے دوعادل نے روایت کی ہواور دوعادل کے روایت، کرنے کی وجہ سے دہ معروف العین ہوشخصیت اس کی معلوم ہو مگرظاہر وباطن میں عدالت کے تعلق سے اس کا حال مجبول ہو، ایسے راوی کی روایت قبول کرنے ،نہ کرنے کے متعلق محدثین کے کئی اقوال ہیں:

پہلاقول: ایسے راوی کی روایت مقبول نہیں ، بہی جمہور کاقول ہے۔

دوسراقول: ایسے راوی کی روایت مطلقا مقبول ہے۔

تیسرا قول: جن لوگول نے اس سے روایت کی ہے اور ان میں کوئی ایسا ہو جو مرف عادل سے ہی روایت نہ کرتا ہو توایسے مجبول الحال راوی کی روایت مقبول ہے اور اگر ان میں کوئی ایسانہ ہو تو پھراس کی روایت مقبول نہیں ہے۔

امام اہل سنت مجد دانظم املی حفر شت امام احمد رضاخاں قدس سرہ منیر العین میں فراتے ہیں:

مجبول کی تین قسمیں ہیں: اول مستنوب جس کی عدالت ظاہری معلوم اور باطنی کی تحقیق نہیں ، اس قسم کے راوی سیج سلم شریف ہیں بکثرت ہیں۔ کا محقیق نہیں ، اس قسم کے راوی سیج سلم شریف ہیں بکثرت ہیں۔ دوم مجبول العین ، جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو۔

وهذا على نزاع فيه، فإن من العلماء من نفى الجهالة برواية واحد معتمد مطلقا أو إذا كان لايروي إلاعن عدل عنده، كيحيى بن معيد القطان و عبدالرحمن بن مهدي والإمام أحمد في مسنده، وهناك أتوال أخر.

"اس میں نزاع ہے، بعض محدثین نے مطلقاصرف ایک ثقه راوی کی وجه

سے جہالت کی نفی کی ہے یا اس شرط کے ساتھ نفی کی ہے کہ وہ اس سے روایت کرتا ہے جو اس کے باب عادل ہے مثلاً بیمیٰ بن سعید القطان، عبد الرحمٰن بن مہدی اور امام احمد ابنی مند میں اور یہاں دیگر اقوال بھی ہیں۔"

سوم مجهول الحال، جس كى عدالت ظاهرى وباطنى كيمه ثابت نبين: "وقديطلق على ما يشمل المستور". "كم اس كااطلاق ايس معنى پر موتاب جو مستوركوشامل بين-"

قشم اوّل لینی مستور توجہور محنقین کے نزدیک مقبول ہے، یہی مذہب امام الائمہ سیدناامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فتح المغیث میں ہے:

قبله أبوحنيفة خلافا للشافعي. (١)

''امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه اسے قبول کرتے ہیں امام شافعی رضی الله تعالی عنه اسے قبول کرتے ہیں امام شافعی رضی الله تعالی عنه اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔''

امام نووی فرماتے ہیں یہی سیح ہے،:

قاله في شرح المهذب، ذكره في التدريب، وكذلك مال إلى اختياره الإمام أبوعمرو بن الصلاح في مقدمته، حيث قال في المسألة الثامنة من النوع الثالث والعشرين ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهدبهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم.

"بیہ شرح المہذب میں ہے، تدریب میں بھی اسے ذکر کیا،امام ابوعمروبن الصلاح نے ایٹے مقدمہ میں اسے ہی اختیار فرمایا،انہوں نے تیسویں نوع کے آٹھویں سکلہ میں کہاہے اس رائے پر متعدّد ومشہور کتب میں عمل ہے جن میں بہت سے ایسے

<sup>(1)</sup> فتح المغيث شرح الفية الحديث، معرفة من تقبل، واينه ومن ترد \_ دارالامام الطبري بيروت ٥٢/٢ \_

 <sup>(</sup>٢) مقدمدا بن العلاح النوع الثالث والعشرون مطبوعه فاروتى كتب نبانه ملتان ص ١٥٣٠ .

اصول جرح و تعدیل (۹۵)

راوبوں سے روایات لی گئی ہیں جن کا عہد بہت ئرانا ہے اور ان کے باطنی معاملات سے آگاہی دشوار ہے۔" آگاہی دشوار ہے۔"

اور دوقتهم باقی کو بعض اکابر حجت جانے، جمہور مورثِ ضعف مانے ہیں۔ امام

وهـوعـلى ثلثـة مجعـول ورده الاكثـر والقسـم الوسط وحكمـه الـرد لـدى الجهاهـر فى بـاطن فقـط فقـدرأى لـه ما قبـله منهم سليم فـقطع (۱) زين الدين عراقي الفيد من فرات بين: واختلفوا هل يقبل المجهول مجهول عين من له راو فقط مجهول حال باطن وظاهر الثالث المجهول للعدالة حجية بعض من منع

" بجول کے بارے میں علاے حدیث کا اختلاف ہے کہ آیا اسے تبول کیا جائے گا انہیں ؟ اس کی تین اقسام ہیں، جہول العین جس سے صرف آیک شخص نے روایت کی ہو،

اسے آکٹرنے رَدکر دیا ہے۔ اور دو سری قسم وہ مجبول ہے جس کے راوی کی ظاہر کی اور باطنی عدالت دونوں ثابت نہ ہوں اسے جمہور نے رَدکر دیا ہے تیسری قسم وہ مجبول ہے جس میں راوی کی صرف باطنی عدالت ثابت نہ ہو، اسے بعض نے رَدکیا ہے اور بعض نے قبول کیا ہے اور بعض امام سلیم ہیں توانہوں نے قطعی قبول کیا ہے۔ "

اى طرح تقريب النواوى و تدريب المراوى و غير بها مل بها الم نووى في جهول العين كا قبول بهي بهت محققين كي طرف نسبت فرما يا مقدمه منهاج مين فرمات بين:

المجهول أقسام مجهول العدالة ظاهراً و باطنا، و مجهولها باطنا مع وجودها ظاهرا وهو المستور، و يجهول العين، فأما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج به، و أمّا الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين.

<sup>(</sup>۱) الغيه في اصول الحديث مع فتح المغيث معرفة من تقبل روايته ومن ترد دارالامام الطبري بيروت ٣٣/٢-

<sup>(</sup>r) مقدمه للامام النووي من شرح مجيسلم مطبوعه قد يحي كتب خانه كراجي ص ا-

" مجہول کی کئی اقسام ہیں، ایک یہ کہ راوی کی عدالت ظاہر وباطن میں غیر ثابت ہو، دو مری قسم عدالت باطنا مجہول گر ظاہر آ معلوم ہو، اور یہ مستور ہے، اور تیسری قسم بجبول العین ہے، پہلی قسم کے بارے میں جہور کا اتفاق ہے کہ یہ قابلِ قبول نہیں اور دونوں اقسام ہے بکثرت محققین استدلال کرتے ہیں۔"

بلکه امام اجل عارف بالله سیدی ابوطالب تمی قدی سرّه الملکی ای کوفقهائے کرام داولیائے عظام قدست اسرار ہم کا مذہبیہ، قرار دیتے ہیں، کتاب مسقطاب جلیل القدر تظیم الفخر قوت القلوب فی معاملتہ المحبوب کی فصل ۳۱ میں فرماتے ہیں:

بعض ما يضعف به رواة الحديث وتعلل به أحاديثهم، لايكون عليلا ولاجرحاً عند الفقهاء ولاعند العلماء بالله تعالى مثل أن يكون لراوي مجهولا، لإيثاره الخمول وقد ندب إليه، أو لقلة الاتباع له إذ لم يتم لهم الأثرة عنه. (۱)

"دیعنی بعض وہ باتیں جن کے سبب،راو بول کوضعیف اور ان کی حدیثوں کو غیر سیمیح اور ان کی حدیثوں کو غیر سیمیح اور ان کی حدیثوں کامجہول اور ان کی حدیثوں کامجہول ہونا اس کے نزدیک باعث صعف وجرح نہیں ہوتیں، جیسے راوی کامجہول ہونا اس کے کہ اس نے گمنامی پسندگی کہ خود شرع مطہر نے اس کی ترغیب فرمائی یا اُس کے شاگر دیم ہوئے کہ لوگوں کو اس سے روایت کا اتفاق نہ ہوا۔"

بہر حال نزاع اس میں ہے کہ جہالت سرے سے وجوہ طعن سے بھی ہے یا ہیں، یہ کوئی نہیں کہتاکہ جس حدیث کارادی مجہول ہو خواہی نخواہی باطن و مجبول ہو، بعض شخد دین نے اگر دعوے سے قاصر دلیل ذکر بھی کی علمانے فوراً ردوابطال فربادیا کہ جہالت کو مضع سے کیاعلاقد، مولانا علی قاری رسالہ فضائل نصف شعبان میں فرماتے ہیں:

جهالة بعض الرواة لاتقنضي كون الحديث موضوعاً وكذا كارة الألفاظ، فينبغي أن يحكم عليه بأنه ضعيف، ثم يعمل

ان قوت القلوب فصل الحادى والثلاثون باب تفضيل الاخبار مطبوعه وارصاور بيروت ا/٤٤١ -

بالضعيف في فضائل الأعمال.(١)

"العنی بعض راویوں کا مجہول یا الفاظ کا بے قاعدہ ہونا یہ نہیں چاہتا کہ حدیث موضوع ہو، ہاں ضعیف کہو، پھر فضائل اعمال میں ضعیف پرعمل کیاجا تاہے۔" موضوع ہو، ہاں ضعیف کہو، پھر فضائل اعمال میں ضعیف پرعمل کیاجا تاہے۔" مرقاۃ شرح مشکوۃ میں امام ابن حجرتمی سے نقل فرمایا:

فیه راو مجهول، و لایضر لأنه من أحادیث الفضائل. (۲) "اس میں ایک رادی مجبول ہے اور کچھ نقصان نہیں کہ بید حدیث توفضائل کی ہے۔" موضوعات کبیر میں استاذالمحدثین امام زین الدین عراقی سے نقل فرمایا:

إنه (۲) ليس بموضوع وفي سنده مجهول.

"بيه موضوع نہيں اس كى سندميں ايك راوى مجهول ہے۔"

و ثبتت (٥) جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعا م لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع. (١)

ہ پی ہمند ماہ من چیں ہو سی ہیں۔ لیمنی راوی کی جہالت ثابت بھی ہو تو صدیث کا موضوع ہونالازم نہیں جب نک

اس کی سندمیں کوئی راوی وضع حدیث ہے متہم نہ ہو۔

يبى دونول امام تخريج احاديث رائعي ولآلي ميس فرمات بين:

لايلزم(2) من الجهل بحال الراوي ان يكون الحديث

(۱) دماله فضائل نصف هعبان ـ

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة باب الاذان فصل ثاني مطبوعه مكتبه الداديي ملتان ١/١٤١٦\_

<sup>(</sup>٣) ير يد حديث عالم قريش علو الارض علم ١٢ منه.

<sup>(</sup>٣) الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة ، حديث ا ١٠ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان ص ١٥٧\_

<sup>(</sup>۵) قاله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاة التسبيح لكن أسله أبوالفرج بجهالة موسى بن عبدالعز بز.١٢ منه.

<sup>(</sup>١) لآلي مصنوعه مللوقات مطبوعه التحارية الكبرى مصر ٣٣/٢ م

<sup>(</sup>٤) قالاه في حديث وعبدنارك الحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصر انيا. ١٢ منه ١٣٪

موصوعاً.<sup>(۱)</sup>

"راوی کے مجہول الحال ہونے سے حدیث کاموضوع ہونالازم نہیں آتا۔"
امام ابوالفرج ابن الجوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں حدیث من قرض بیت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة . "جس نے آخری عشاء کے بعد کوئی (لغو) شعر کہااس کی اس رات کی نماز قبول نہ ہوگا۔" کی بیات بیان کی کہ اس میں ایک راوی مجہول اور دوسرامضطرب کثیر الخطاہ۔"

اس پرشخ الحفاظ امام ابن جمر عسقلائی نے القول المسد دفی الذب عن منداحم بھرا، مسیوطی نے لآلی و تعقبات میں فرمایا:

لیس فی شیء مماذکره أبو الفرج مایقتضی الوضع. (۲) پیعلتیں جوابوالفرج نے ذکر کیں ان میں ایک بھی موضوعیت کی مقتضی نہیں۔ امام ابن حجر کمی صواعق محرقہ میں حدیثِ انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فی تزوج کا ظمۃ من ٹی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماکی نسبت فرماتے ہیں:

كونه كذبا فيه نظر، و إنما هو غريب في سنده مجهول. الم الكاكذب موناسلم نهيس، بال غريب به اور راوى مجهول علامه زرقاني شرح مواهب مي فرمات الله السهيلي في السد ده (۵) مجاهيل و هو يفيد ضعفه فقط، وقال ابن كثير منكر جدا و سنا.ه مجهول و هو أيضا صريح في إنه ضعيف فقط، فالمنكر من قسم

<sup>(</sup>۱) كل مصنوعه صلاقاتسيج مطبوعة التجارية الكبراي مصر ۱۱۸/۲ - كتاب الموضوعات في حديث انشاء الشعر بعد العشاء مطبوعه دارالفكر بيروت ا/۲۲۱ -

<sup>(</sup>۱) لسواعق المحرقه الباب الحادي عشر مطبوعه مكتب مجيديه ملتان ص ۱۳۳۳

<sup>(</sup>٣) القول المسدد الحديث الثاني مطبوعه دائرة المعارف الثنانية حيد ما بادوكن هندص ٢٦-

<sup>(</sup>٣) يعني حديث أحياء الأبوين الكريمين حتى آمنا به صلى الله تعالى عليه وسلم. ١٢ منه

<sup>(</sup>۵) ببّ وفاة أمه ومايتعلق بأبويه صلى الله تعالى عليه وسلم. ١٢ منه

الضعيف، ولذا قال السيوطي بعدما أورد قول ابن عساكر "منك" هذا حجة لما قلته من أنه ضعيف، لا موضوع، لأن المنكر من قسم الضعيف، وبينه وبين الموضوع فرق معروف في الفن، فالمنكر ال انفرد به الراوي الضعيف مخالفا لرواته الثقات فإن انتفت ك ضعيفا وهي مرتبة فوق المنكر أصلح حالا منه. اه ملخصا.(<sup>()</sup>

"امام بیلی نے فرمایا: اس کی سند میں تنی راوی مجبول ہیں۔ اس کلام کامفاد بس تنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن کثیر نے، کہا: بہت منکر ہے اور رواۃ مجہول ہیں۔ یہ جس اس بات کی صراحت ہے کہ حدیث صرف منعیف ہے اس لیے کہ منکر، ضعیف کی ایک فقیم ہے۔ای لیے امام سیوطی نے جب ابن عساکر کا قول نقل کیا کہ یہ حدیث منکرے تواں کے بعد فرمایا: ابن عساکر کااے منکر کہنامیرے اس قول کی ججت ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں، اس لیے کہ منکر، ضعیف کی ایک قسم ہے۔ ضعیف اور موضوع میں جو فرق ہے وہ اہل فن کے نزدیک معروف ہے۔ منکروہ ہے جس کی روایت تنہاکسی ضعیف راوی نے اُس حدیث کے ثقہ راو بوں کے برخلاف کی ہو۔ تواگر حدیث تنہاکی ضعیف راسی ے مروی ہواور وہاں ثقات کی مخالفت نہ ہو(اس لیے کہ وہ صدیث سی اور سے مروی ی نہیں ) توالی حدیث کامرتبہ منکرے اوپر ہو گااور اس کاحال منکرے بہتر ہو گا۔''

خلاصہ یہ کہ سند میں متعدّ د مجہولوں کا ہونا حدیث میں صرف ضعف کا مور ہ ے اور صرف ضعیف کا مرتبہ حدیث منکر کے احسن واعلی ہے جسے ضعیف راوی نے تنہ راوبوں کے خلاف روایت کیا ہو، پھروہ بھی موضوع نہیں، توفقط ضعیف کوموضوعیت ہے كياعلاقه، امام جليل جلال الدين سيوطى في ان مطالب كى تصريح فرمائى والله تعالى اعلم -(ناوي رضويه مترجم ج٥من:٣٣٨ تا ١٨٣٨، رساله منيرانعين افادر وم

قديم اشاعت: جلدوه م ص ١٣٣٠ ٢٥ ٢٣٠، رضا أكيد م مبن

<sup>(</sup>۱) شرح الزر قاني على المواهب باب وفات امّه وما بغلق بابوبيرصلى الله تعالى عليه وسلم مطبوعه مطبعة عامره مسر \_194/1

# سی مخص سے جہالت مرتفع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دومشاہیراس سے روایت کریں

خطیب بغدادی نے تحریر کیا کہ کسی مخص سے وصف جہالت مرتفع ہونے کے لیے۔ نسروری ہے کہ کم از کم دوایسے شخص روایت کریں جوعلم میں مشہور ہوں مگراس سے صریب اتناہو گاکہ وصف جہالت اس سے مرتفع ہوگا یعنی وہ شخص مجبول نہیں رہ جائے گا۔
مگریں سے تھم عدالت اس کے لیے ثابت نہ ہوگا۔

بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ دو مشاہیر کے روایت کرنے سے عکم عدالت بھی اگر کے لیے ثابت ہوجائے گا۔ گریہ سے نہیں ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ روایت کرنے والے عادل کواس کی عدالت کاعلم ہی نہ ہو توایہ عادل کے روایت کرناس کے صدق شخص ن تعدیل قرار دیا جاسکتا اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ عادل کاروایت کرناس کے صدق اور یاست گوئی کی خبر دینا ہے ، یہ کیے ہو بھی سکتا ہے جب کہ عدول ثقات کی ایک جماعت نے آیک قوم سے حدیثیں روایت کیں اور بعض حدیثوں میں ان رجال کے احوال بیان نہ کے حالاں کہ انھیں خوب معلوم ہے کہ وہ رجال غیر مرضی ہیں اور بعض کے تعلق سے تو کہ دہ کی شہادت بھی دی ہے مثلاً نعی نے کہا: حدثنا الحارث و کان کذابا، سفیان تورن نے کہا: حدثنا الور وح و کان کذابا، سفیان برون نے کہا: حدثنا أبور وح و کان کذابا، احمہ بن طاعب نے کہا: حدثنا فرود براوالاز ہرنے کہا: حدثنا بکر بن الٹر و د کان قدر یا داعیة و کان و افضیا، اور ابرالاز ہرنے کہا: حدثنا بکر بن الٹر و د کان قدر یا داعیة ۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که کمی شخص سے عادل کے روایت کرنے سے اس مردی عند کی تعدیل نہیں ہو سکتی البته اگر اس عادل کے حالات سے معروف ہوکہ وہ ثقہ ہی سے روایت کرتا ہے توایسی صورت میں اگر وہ کسی سے بید معروف ہوکہ وہ ثقہ ہی سے روایت کرتا ہے توایسی صورت میں اگر وہ کسی سے

(I+I)

اصول جرح وتعديل

روایت کرے تومردی عند کی تعدیل و توثیق کی جائے گی جیسے امام مالک، امام شعبہ، کیلی بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی وغیرہم ہیں۔ (مقدمة اسان المیزان ۱/ ۱۲۰ – ۱۵)

#### راوی کامبہم ہوناصرف مورث ضعف ہے، موجب وضع نہیں:

امام اہل سنت مجد داعظم اعلی حفرت امام احمد رضاقد سرہ العزیز فرماتے ہیں:
جہالت راوی کا توبیہ حاصل تھاکہ شاگر دایک، یاعد الت مشکوک، مخص تو معین تھا
کہ فلال ہے، مہم میں تو اتنا بھی نہیں، جیسے حدد نبی رجل (مجھ سے ایک مخص نے صدیث بیان کی) یا بعض اصحابنا (ایک رائی نے خبر دی) پھریہ بھی صرف مورثِ ضعف ہے نہ کہ موجبِ وضع۔

امام الشان علامه ابنِ جمر عسقلانی رساله قوة الحجاج فی عموم المغفرة للحجاج پھر خاتم الحفاظ لآلی میں فرائے ہیں:

" لا يستحق الحديث أن يوصف بالوضع بمجرد أن راويه لم يسم. (۱)

"صرف راوی کا نام ذکر نہ ہونے کی وجہ سے حدیث اِس قابل نہیں ہوجاتی کہ اُسے موضوع کہیں۔"

ولہذا تصریح فرمائی کہ حدیث مبہم کا طرق دیگر سے جر نقصان ہوجاتا ہے، تعقبات میں زیر حدیث: اطلبوا الخیر عدد حسان الوجوہ. ( خیر کی طلب خوب رُدوں کے یہاں کرو۔) کے عقبل نے بطریق پزید بن ھارون:

قال أنبأنا شيخ من قريش عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها روايت كي، فرمايا: أورده (يعنى ابا الفرج) من حديث عائشة من طرق، في الأول رجل لم يسم، و في الثاني عبدالرحمٰن بن أبي بكر المليكي

<sup>(</sup>١) اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة كتاب اللباس مطبعة التجارية الكبركي مصر ٢٦٣/٢\_

متروك، و في الثالث الحكم بن عبدالله الإيلي أحاديثه موضوعة. قلت: عبدالرحمٰن لم يتهم بكذب، ثمّ إنه لم ينفرد به بل تابعه إسمعيل بن عيـ ش وكلاهما يجبران الإبهام الذي في الطريق الأول. اه مختصرا.' "اسے ابوالفرج نے حدیث عائشہ سے مختلف سندوں سے روایت کیاہے ، پہلی سند میں ایک شخص ہے جس کا نام ند کور نہیں اور دوسری میں عبدالر تمن بن الی بکر الملیکی متروک راوئ ہے، تیسری میں حکم بن عبدالله الایلی ہے جس کی احادیث موضوع ہیں، میں کہتا ہول کہ عبد الحمن متهم بالكذب نہيں ، پھروہ اس میں منفر دبھی نہیں بلکہ المعیل بن عیاش نے اس کی متاحت کی ہے اور ان دونوں نے اس ابہام کی کمی کا زالہ کر دیا جو سنداول میں تھا۔ اھ مختصراً۔ " ( حدیث مبهم دوسری حدیث کی مقوی ہوسکتی ہے ) بلکہ وہ خود حدیث دیگر کو توت ديكى لياقت ركهتى باستاذ الحفّاظ قوة الحجاج بهرخاتم الحفاظ تعقبات ميس فرمات بين: رجاله ثقات إلَّا أنَّ فيه مبهمًا لم يسمَّ فإن كان ثقة فهو على شه ط الصحيح، و إن كان ضعيفا فهو عاضد للمسند المذكور. (r) "ان کے رجال ثقتہ ہیں مگر اس میں ایک راوی مبہم ہے جس کا نام معلوم نہیں ت ہی اگر وہ ثقہ ہے تو بیہ حدیث ہر شرط سیج ہے اور اگر وہ راوی ضعیف ہے تو بیہ مسند مذ َ بر كوقوت دينے والى ہے۔"

ضعف راویان کے باعث حدیث کوموضوع کہ دیناظلم وجزاف ہے:

بھلاجہات وابہام توعدم علم عدالت ہے اور بداہت عقل شاہد کہ علم عدم، عدم علم عدم، عدم علم عدم، عدم علم سے زائد، مجبول ومبہم کاکیا معلوم، شاید فی نفسہ ثقہ ہو، کہا مق آنفا عن الإمامین اللہ مامین اللہ مامین اللہ مامین برجرح ثابت، اختال ساقط۔ ولہذا محدثین دربارہ مجبول رَدوقبول میں مختلف اور ثابت الجرح کے رَد پرمتفق ہوئے۔ امام نووی مقدمہ منہاج میں ابوعلی میں مختلف اور ثابت الجرح کے رَد پرمتفق ہوئے۔ امام نووی مقدمہ منہاج میں ابوعلی

<sup>(</sup>ا التعقبات على الموضوعات باب الادب والرقائق مكتبه الريه سانظه بل شيخوبوره ساكة سور

<sup>( ° )</sup> التعقبات على الموضوعات باب الحج حديث دعالامته عشية عرفة بالمغفرة ، منتب اثريه سانگله بل شيخوبوره ص ٢٠-

https://ataunnabi.blogspot.com/ اصول جرح و تعدیل

عسانی جیانی سے ناقل:

الناقلون سبع طبقات، ثلاث مقبولة، وثلاث متروكة والسبعة مختلف فيها (إلى قوله) السابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات، لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم، ووقفهم آخرون.

"ناقلین کے سات کے درجات ہیں، تین مقبول، تین متروک، اور ساتاں مختلف فیہ ہے (اس قول تک) ساتواں طبقہ وہ لوگ ہیں جو مجبول ہیں اور السی روایت میں منفرہ ہیں جن پر ان کی متابعت کسی نے نہیں کی توبعض نے انہیں قبول کیا ہے اور بعض نے انہیں قبول کیا ہے اور بعض نے ان کے بارے میں توقف سے کام لیا ہے۔"

پھر علماکی تصریح ہے کہ مجرد ضعف رواۃ کے سبب حدیث کو موضوع کہ دیا علم وجزاف ہے، حافظ سیف الدین احمد بن الی المجد پھر قدوۃ الفن شمس ذہبی اپنی تاری پھر خاتم الحفاظ تعقبات ولآلی و تدریب میں انرماتے ہیں:

صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكر أحاديث مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في رواتها، كقوله فلان ضعيف أو لس بالقوي أو لين وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا فيه مخالفة و لا معارضة لكتاب ولا سنة و لا إجماع ولاحجة بأنه موصرع سوى كلام ذلك الرجل في رواته وهذا عدوان ومجازفة. (۱) (انتهى)

"ابن جوزی نے کتاب الموضوعات لکھی ، اس میں بعض مخالف عقل و نل حدیثوں کو موضوعات کے تحت شار کرنے میں وہ درستی پر ہیں۔ اور جہاں انھوں نے خطا کی ہے اس میں بیر بھی ہے کہ بعض احادیث پر انھوں نے صرف اس لیے موضوع ، و نے

<sup>(1)</sup> مقدمه منهاج ملنووی من شرح میجه سلم مطبوعه آندیکی کتب خانه کراچی ص ۱۷۔

<sup>(</sup>r) تدريب الرادي النوع الحادي والعشرون التعقبات على الموضوعات بأب فضائل القران \_

اسول جرح وتعديل كاعكم برى كردياكم كهم حضرات نے ان كے رُواۃ پر كلام كيا تھا۔ مثلاً بيك فلال راوى

ضعیف ہے یاقوی نہیں یالین (ڈھیلا)ہے اور وہ حدیث الی نہیں کہ اس کے بطلان پر دل گو ہی دے نہ وہ کسی آیت یا حدیث یا اجماع کے معارض و مخالف ہے اور نہ ہی اس کے موضور ، ہونے پر کوئی جحت اور دلیل ہے۔ بس انناہے کہ بعض حضرات نے اس کے رداة پرند كوروتهم كى كچھ جرح كى ہے۔ اتى بات پر موضوعيت كاحكم ظلم وجزاف ہے۔" (خادى رضويه مترجم ، ج٥٥، ص: ٣٥١ تا ٣٥٣، رساله منيرالعين ،افاده پنجم وششم)

#### جبِ اَيك ثقر دوسرے ثقر سے روایت كرے اور شيخ اس روایت كا اتكار كرے:

جب ایک ثقه دو سرے ثقه ہے روایت کرے اور شیخ اس روایت کا انکار کرے تو اس کی کئی صور تیس ہیں:

ایک سے کہ شیخ بورے جزم ویقین کے ساتھ انکار کرے مثلا کے: "کذب على " ته يرجموث باندها، ياكم: "ما رويت له هذا" مين في ال كے ليے اس حدیث کروایت نہیں کی۔ اس صورت میں دہ روایت مردود ونا قابل قبول ہوگی، کیوں کہ تلمیداور نیخ میں کوئی ایک ضرور جھوٹا ہے، مگراس سے بیلازم نہیں آتاکہ تلمیذی دیگرروایتیں بھی اس کی وجہ سے مردود و نا قابل قبول ہوجائیں۔ اس لیے کہ تلمیذ بورے جزم ویقین کے ساتھ کہ رہاہے کہ کہ شیخ نے مجھ سے میہ حدیث بیان کی ہے اور شیخ ای اعتماد کے ساتھ اس کی تكذيب كررماب اور دونول ہى تقديب تودوجزم ديقين كے در ميان تعارض ہو كيااور شاگر د اور استاذرونوں ایک در ہے کے تقد بین لہذادونوں جرم دیقین ساقط ہوجائیں سے، مگرچوں که منکر جی اصل تھااس بنا پراس کی وہ روایت نا قابل قبول ہوگی۔

شیخ کے اس انکار کی وجہ سے شاگر د کامجرون ہونا ازم نہیں آتا کہ اس کی وجہ ہے اس کی د ، سری روایتیں بھی مردود ہوجائیں ، کیوں کہ جس طرح تیخ اینے تلمیذ کی تکذیب کر رہا ہے اس طرح تلمیز بھی اینے اس شیخ کی تکذیب کردہاہے۔ اس طور سے کہ شیخ کے رہا ہے کہ میں نے اس سے بیہ حدیث بیان نہیں کی ہے ،اور تلمید کہ رہا ہے کہ نہیں شیخ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے تو دونوں میں سے ہرائیک دوسرے کا مکذب ہوااور یہاں کوئی وجہ ترجی نہیں جس کی وجہ ترجی نہیں جس کی وجہ سے ایک کی بات مانی جائے، اس ۔ ترجیح نہیں جس کی وجہ سے ایک کی بات مانی جائے، دوسرے کی بات ٹھکرادی جائے، اس ۔ لیے اس دوطر فیہ تکذیب وانکار کی وجہ سے شیخ و تلمیذ میں سے کوئی بھی مجروح نہ ہوگا۔

ال مسئله کی دو مرکی صورت ہے۔ کہ شخ صراحت کے ساتھ انکار نہ کرے بلکہ ایسے جملے کے جن سے بیا اختال بھی پیدا ہور ہا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ شخ پر نسیان طاری ہو گیا ہو، مثلا شخ کے: لا أذكر ہ و لا أعر فه جمعے یاد نہیں یا جمعے معلوم نہیں تو کیا اس صورت میں شاگر د کی بات مان کر اس کی اس روایت کو قبول کر لیا جائے یاشت کے اس نسیان کی دجہ سے اس روایت کو مردد د کھم رایا جائے ؟ اس بارے میں جمہور محد ثین کا فہ ہب ہیہ کہ دیروایت تبول کی جائے گی اور شخ کے نسیان کی دجہ سے دہ روایت ساقط العمل نہ ہوگ۔ جب کہ امام ابوالیس کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جائے مام احد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دور وایت ہے کہ اس صورت میں بھی دور وایت باقا کی جائے گی دد سری ہے کہ اس صورت ہیں بھی دور وایت ہے کہ اس صورت ہیں بھی دور وایت ہے کہ اس صورت ہیں بھی دور وایت ہے دام احم بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دور وایت ہے ، ایک میں کہ ور وایت تبول کی جائے گی ، دد سری ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی ۔

ائمہ حنفیہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ الیبی روایت مقبول ہے جب کہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ روایت نا قابل قبول ہے۔ دمام فخرالاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ (نواتے الرحموت ۱۲۱۲)

#### كلمات جرح وتعديل كے مراتب:

کلمات جرح و تعدیل کی ترتیب میں محدثین کے در میان سخت اختلاف بایاجاتا ہے۔ سب سے ویملے کلمات جرح و تعدیل کی ترتیب چوتھی صدی ججری میں امام عبد الرحمن بن الی حاتم رازی (متوفی ۲۳۵ه) نے دی انھوں نے کلمات تعدیل کو چار اور کلمات جرح کو بھی چار مرتبوں میں ترتیب دیا۔ (الجرح والتعدیل، ج:۱، ص:۳۲۳) کلمات جرح کو بھی چار مرتبوں میں ترتیب دیا۔ (الجرح والتعدیل، ج:۱، ص:۳۲۳) علامہ ابن الصلاح (متوفی ۷۳۳هه) امام نووی (متوفی: ۲۷۲هه) اور امام مِزِی

(سوفی: ۲۲۱ه) نے بھی کھالفاظ کے اضافہ کے ساتھ انھیں کاموقف اختیار فرمایا، بلکہ امام ان اللہ عالم رازی کے حوالے سے ہی تعیین مراتب کے ساتھ جرح و تعدیل کے کلمات فرکے اور اس حسن ترتیب پران کی تحسین بھی فرمائی۔ جنال چہ امام نووی رحمة اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: وقد رتبھا ابن أبی حاتم فأحسن.

"ابن الي حاتم نے ان کلمات کوحسن ترتیب کے ساتھ مرتب کی۔"
(تقریب مع نتج القریب، من ۱۹۰۰)

آٹھوی صدی ہجری میں حافظ کان (متوفی: ۲۸ کھ) نے مزید کھ الفاظ کا اسافہ کیا ، انھوں میں تقسیم کیا۔ اسافہ کیا ، انھوں نے الفاظ تعدیل کوچار اور الفاظ جرح کوپائے مرتبوں میں تقسیم کیا۔ (میزان الاعتدال الر ۲۸)

حافظ زین الدین عراقی (متوفی: ۲۰۸ه) نے مراتب تعدیل میں مزید ایک مرتبہ کااضافہ فرمایاجس کونہ توامام ابن البی حاتم نے ذکر کیااور نہ ہی علامہ ابن الصلاح نے اضافہ کے باوجوداسے ذکر کیااور کہاکہ مراتب تعدیل چاریا پانچ مرتبوں میں مقسم ہیں، جب کہ مراتب جرح بھی یانچ طبقات میں ہیں۔ (فتح المغیث، ص: ۱۵۲)

علامہ حافظ ابن مجر عسقلانی (متونی ۱۵۸ه) نے ان میں مزید توسیع فرمائی،
انھوں نے مراتب تعدیل کو جھ اور مراتب تجری کو بھی جھ طبقوں میں تقسیم کیا۔ جب کہ
م اتب تعدیل میں مرتب اولی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو شار کیا ہے۔
علامہ ابن مجر عسقلانی کے علامہ میں امام سخادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفاظ
تعدیل و تجری کو جھ جھ طبقات میں تقسیم کیا ہے گر انھوں نے صحابہ کرام کا ذکر نہیں کیا
نہ اس و تجری کو جھ جھ طبقات میں تقسیم کیا ہے گر انھوں نے صحابہ کرام کا ذکر نہیں کیا
مرتب میں تقسیم کیا ہے فرق صرف اتناہے کہ امام سخادی نے بھی ہر ایک کو جھ جھ
کومرتبہ ثانیہ میں ذکر کیا ہے ، جب کہ امام سیوطی نے اسے مرتبہ اولی میں شار کیا ہے۔
کومرتبہ ثانیہ میں ذکر کیا ہے ، جب کہ امام سیوطی نے اسے مرتبہ اولی میں شار کیا ہے۔
کومرتبہ ثانیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بچھ تفصیل بھی درت کی جائے۔ امام عبد الرحمن بن

https://ataunnabi.blogspot.com/

الی حاتم رازی نے الفاظ تعدیل کی ترتیب اس طرح رکھی ہے۔

پہلا مرتبہ: جس راوی کے بارے میں درج ذیل کلمات کم گئے ہول: ثقة، متقن، ثبت۔ایسے راوی کی روایت جست ہے۔

دو مرامر تنید: جس راوی کے بارے میں ان کلمات میں سے کوئی کلمہ کہا گیا ہو: صدوق، محله الصدق، لا بأس به السے راوی کی روایت کی ہوئی حدیث لکھی جائے گی، مگر اس میں غور کیا جائے گا یہاں تک کہ راوی کا ضابط ہونا معلوم ہوائے۔ اور معرفت ضبط کاطریقہ جہلے بیان ہوجیا ہے۔

تیسرا مرتبہ: جس کے بارے میں "شیخ" کہا گیا ہو، اس کا تھم بھی وج ہے جو مرتبہ دوم کا تھم ہے، مگراس کا درجہ اس سے کم ہے۔

چوتھا مرتبہ: جس کے بارے ہیں "صالح الحدیث" کہا گیا ہوائے۔ راوی کی روایٹ کی ہوئی حدیث اعتبار لیعنی دوسری حدیث کا متابع اور شاہد بنانے کے لئے۔ لکھی جائے گی جس سے معلوم ہوجائے کہ اس حدیث کی کوئی اصل موجود ہے۔ اور الفاظ جرح کو بھی حیار مراتب میں تقسیم کیا:

پہلا مرتبہ: "لین الحدیث" اس لفظ کے تعلق سے فرمایا کہ محدثین جب سی راوی کے متعلق لین الحدیث کہیں تواس کی حدیث اعتبار کے لیے بعنی متابع اور شار کے طور پر لکھی جائے گی اور اس پرغور کیا جائے گا۔

امام ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ حمز ، پین بوسف مہی نے امام دار قطنی سے بوچھاکہ جب آپ کہتے ہیں: "فلان لین" تواس سے آپ کی کیام راد ہوتی ہے؟ جواب دیا کہ رادی ساقط متروک الحدیث نہ ہوگا، ہاں کچھ مجروح ہوگا لیکن اس کی وجہ سے وہ عدالت سے ساقط نہ ہوگا۔

دوسرامر تنبه: "لیس بقوی" امام ابن انی حاتم فرماتے ہیں کہ بیہ مرتبہ جرب بہلے بی مرتبہ جرب کہ بیہ مرتبہ جرب بہلے بی مرتبہ جرح کے حکم میں ہے مگراس کا در جہ اس سے کم ہے۔ تیسرامر تنبہ: "ضعیف الحدیث" اس کا در جہ دوسرے مرتبہ سے کم ہے۔

ائراوی کی حدیث مطروح و متروک نه ہوگی، بلکه اسے اعتبار کے لیے ذکر کیا جائے گالعنی اے متابع اور شاہد مانا جاسکتا ہے۔

چوتھا مرتبہ: "متروك الحديث، ذاهب الحديث" ايباراوى ساقط الحديث "ايباراوى ساقط الحديث تحرير نہيں كى جائے گا۔ (الجرح والتعدیل، السمال)

#### اعتبار كاطريقه

اعتبار كاطريقه بير بح كه مثلاً حماد بن سلمه نے كسى حديث كى روايت اس طريقے ملك مؤد عن النبي صلى الله ملك عن أبي هر يرة عن النبي صلى الله تعدلى عليه وسلم.

یے منی طور پراعتبار کاایک مخضر تعارف دے دیا گیادر نہ یہ اس کاموقع نہیں ہے، علامہ ابن الصلاح نے مرتبہ اولی میں اس رادی کو بھی شامل کیا جس کے بارے میں "شبت" یا "حجة" یا کی عادل کے بارے میں "حافظ" یا "ضابط" کہا گیاہو اور نہایا کہ خطیب ابو بمر بغدادی کہتے ہیں کہ احوال رواۃ میں سب سے ارفع عبارت

"حجة" يا "ثقة" ہے اور سب سے اَدوَن تعبير "كذاب ساقط" ہے۔ امام ابن الصلاح نے اس باب میں مزید کھھ الفاظ كا ذكر كياجن كی ابن الی حاتم وغيره نے وضاحت نہيں كی ہے ، وہ الفاظ ميہ ہيں:

"فلان قد روی الناس عنه، فلان وسط، فلان متقارب الحدیث، فلان مضطرب، فلان لا یحتج به، فلان مجهول، فلان لا شیء، فلان لیس بذاك لیس بذاك القوی، فلان فیه أو فی حدیثه ضعف". یه آخری کلمه جرح میں محدثین که قول: فلان ضعیف الحدیث، کم محدثین کے قول: فلان ضعیف الحدیث، کے مادر فلان ما أعلم به بأسا، یه کلمه تعدیل میں محدثین کے قول: لا باس به کمه تعدیل میں محدثین کے قول: لا باس به کمه تعدیل میں محدثین کے قول: لا باس به کمه تعدیل میں محدثین کے قول: لا باس به کمه تعدیل میں محدثین کے قول: لا باس به کے قریب ہے۔ (مقدمه این العلاح، ص: ۱۲)

حافظ ذہی نے مراتب تعدیل اس طرح بیان کے:

پہلا مرتبہ: جس راوی کے متعلق درج ذیل کلمات میں سے کوئی کلمہ استعال کیا گیا ہو: ثبت حجة، ثبت حافظ، ثقة متقن، ثقة ثقة.

ووسرامرتبہ: جس رادی کے متعلق ثقة کہا گیا ہو۔

تیسرامر تبہ: جس راوی کے بارے میں ان کلمات میں سے کوئی کلمہ استعال کیا گیا ہو: صدوق، لا بأس به، لیس به بأس.

چوتمامرتبہ: جس راوی کے بارے میں ان کلمات میں ہے کوئی کلمہ کہا گیا ہو: محله الصدق، جید الحدیث، صالح الحدیث، شیخ و سط، شیخ حسن الحدیث، صدوق إن شاء الله، صویلح یا ال شم کے الفاظ۔ اور مراتب تجریح بانج بیان کے جن کی تفصیل ہے:

پہلامر تبہ: وہ راوی جس کے بارے میں ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بولاگیا ہو: دجال ، کذاب، وضاع، یضع الحدیث. یہ مرتبہ تمام مراتب میں سب سے برائے۔

ووسرا مرتبہ: وہ راوی جس کے بارے میں "متھم بالکذب" یا

متفق على تركه"كهاً كيابو\_

تیسرا مرتبہ: جس راوی کے متعلق "متروك" یا "لیس بثقة" یا "سكتوا عنه" یا"داهب الحدیث"یا "فیه نظر" یا "هالك" یا "ساقط"

چوتهامرتبه: وه راوی جس کے متعلق "واه بحرة" یا "لیس بشيء" یا ضعیف جدّا" یا "ضعفوه" یا "ضعیف" یا "واه" جیکمات استعال لیے گئے ہوں۔

پانچوال مرتبہ: وہ راوی جس کے متعلق درج ذیل کلمات میں کوئی کلمہ استعال کیا گیا ہو: "یضعف، فیه ضعف، قد ضعف، لیس بالقوی، لیس بختجة، لیس بذاك، یعرف و ینكر، فیه مقال، تكلم فیه، لین، سیخ الحفظ، لایحتج به، اختلف فیه، صدوق لكنه مبتدع " یا ال قتم کے انحاظ۔ (میزان الاعتدال، ۱۸۸۱)

حافظ زین الدین عراقی رحمة الله علیہ نے مراتب تعدیل کے تعلق سے فرمایاکہ یہ جاریا بانچ طبقات میں ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے:

مرحباولی: بیالفاظ تعدیل میں مرتب علیا ہے، اے نہ توابن انی حاتم نے ذکر اور نہ ہی ابن السلاح نے ابن انی حاتم کے ذکر کردہ مراتب پراضافہ کرنے کے باوجود اے ذکر کیا۔ اس مرتبہ کی حقیقت سے کہ مرتب اولی میں جوالفاظ توثیق بیان کیے گئے تی ان کی تکرار کی جائے خواہ بعینہ اسی لفظ کا اعادہ کیا جائے جیسے محدثین کا قول: فلان شفة ثقة ، یا بعینہ اس لفظ کا اعادہ نہ کیا جائے بلکہ جداگانہ الفاظ لائے جائیں، بلفظ دیگر النہ ہو، صرف معنوی تکرار ہوجیے کہاجائے: ثقة ثبت، ثقة متقن، ثبت حافظ و غیرہ و غیرہ .

یہاں بیہ واضح رہے کہ اس طبقے میں خاص لفظ ثقنہ کی تکرار ضروری نہیں ہے بلکہ مرتبداولی میں جوالفاظ توثیق بیان ہوئے ہیں ان کی تکرار مراد ومطلوب ہے۔

مرقبیم فاشید: یه وه درجه بے جس کو ابن الی حاتم اور ان کی اتباع میں ابن السلاح نے مرتبہ اولی قرار دیا ہے۔ ابن الی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے باب جرح وتعدیل میں الفاظ مختلف مراتب کے پائے جب کسی کے لیے کہا جائے: "ثقة" یا "متقن" تواس راوی کی حدیث سے ججت قائم کی جائے گیا۔

ابن الصلاح فرماتے ہیں: ای طرح جب "ثبت" یا "حجة" کہاجائے، اور یہی حکم اس وقت بھی ہوگا جب عادل کے بارے میں کہا جائے "حافظ" یا "ضابط"۔

خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ تعدیل کی سب سے عالی شان عبارت یہ ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کہاجائے:"حدجة" یا "ثقة"-

مرتبه ثالث: محدثين كا قول "ليس به بأس" يا "لا بأس به" يا "صدوق" يا "مأمون" يا "خيار" - ابن البي حاتم اور ابن الصلاح نے ات مرتبہ ثانية قرار ديا ہے اور اس میں محض "صدوق" يا "لابأس به" پراكتفاكيا به اور اى زمره میں قول محدثین: محله الصدق كومجى داخل كيا ہے - جب كم ابن البي حاتم نے كہا كہ جس راوى كے متعلق كہا جائے : محله الصدق تواس كى روايت كى ہوئى صديث لكھى حائے گى، البته اس كے بارے میں غور كيا جائے گا۔

حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں کہ میں نے اس لفظ کو اس مرتبے میں نہیں رکھا بلکہ اسے مرتبۂ رابعہ بعنی اس کے بعد والے مرتبے میں رکھاکیوں کہ صاحب میزان الاعتدال حافظ ذہبی نے ایساہی کیا ہے۔

مرتبيرابعه: اسحاب جرح وتعديل كاقول "محله الصدق" يا "روَوُ ا عنه" يا "إلى الصدق ما هو" يا "شيخ وسط" يا "وسط" يا "شيخ" يا "صالح الحديث" يا "مقارب الحديث" يا "جيد الحديث" يا "حسن الحديث" يا "صويلح" يا "صدوق إن شاء الله" يا "أرجو أنه لا بأس به"- ابن افی حاتم نے مرتبہ ثالث میں منفی "شیخ" پر اکتفاکیا ہے اور مزید فرہایاکہ یہ مرتبہ ثانیہ کی منزل میں ہے کہ ایسے راوی کی حدیث لاصی جائے گی، ساتھ ہی اس کے بارے میں غور کیا جائے گا گر اس کا درجہ اس ہے کم ہے۔ اور مرتبہ رابعہ میں صرف "صالح الحدیث" پر اکتفاکیا اور فرہایا کہ جس راوی کے تعلق ہے "صالح الحدیث" کہاجائے اس کی حدیث اعتبار کے لیے لکھی جائے گی، یعنی وہ حدیث دوسری حدیث کے لیے متابع اور شاہد ہو سکتی ہے۔

ابن السلاح نے اس نوع کے اتیر میں کھ الفاظ تعدیل بلاتر تیب بیان کے ایک مثل "فلان روی عنه الناس، فلان وسط، فلان مقارب لحدیث، فلان ما أعلم به بأسا" اور فرمایاکدان الفاظ کا درجہ "لا بأس به "

حافظ زین الدین عراتی نے مقدمہ ابن الصلاح پر جواضافہ کیا ہے اس کی تفصیل ہے:

ا-کال مرتبہ اولی، -۲- مرتبہ ثالثہ میں "مامون خیار" -۳- مرتبہ
ابعہ میں فلان إلی الصدق ما هو، وشیخ وسط، وشیخ، وجید
خدیث، وحسن الحدیث، و صالح الحدیث، و صویلح، وصدوق
ن شاء الله، و أرجو أنه لا بأس به - اوریه ما أعلم به بأسا ی ظیرے یہ تھے الفاظ تعدیل کے مراتب، جن کو حافظ زین الدین عراق نے کھا ضافہ
کے ساتھ بیان فرمایا - اور الفاظ تجریح کے پانچ مراتب بیان کیے جب کہ ابن الی حاتم اور

ن السلاح نے چار ہی مراتب بیان کے ہیں:

مرتبه اولى: يه ب كمكى راوى كم متعلق كهاجاك "كذاب يا يكذب يا يصع الحديث يا وضع حديثا يا دجال "مراتب تجريح من يه مرتبه مستبرتين ب- مرتبه مرتبه مرتب

ابن ابی حاتم اور خطیب بغدادی نے مرتبہ ثانیہ کے بعض الفاظ کومر تبداولی میں

داخل کردیا ہے، چنال چہ ابن انی عاتم کہتے ہیں کہ جب اصحاب جرح و تعدیل کسی راوی کے تعلق سے کہیں: متر و ک الحدیث یا ذاهب الحدیث یا کذاب تووہ راوی ساقط الاعتبار ہے اس کی روایت کی ہوئی حدیث نہیں لکھی جائے گی، جب کہ خصیب بغدادی نے کہاکہ عبارات تجریح میں سب سے ادون سے کہ کسی کے تعلق سے کہا جہ ئے: کذاب ساقط۔ (فتح المغیث للعراق)

واضح رہے کہ مرتبہ اولی میں تجریح کے جوالفاظ بیان ہوئے خودان میں بھی بھی بن الفاظ بعض سے قوی ترہیں، چنال چہ "و ضاع، کذاب " اور "دجال " بیرسارے الفاظ وضع، اور یکذب سے اقوی ہیں، اور ظاہر بیہ کہ دجال ، و ضاع سے اقوی ہے، کو ضعم، اور یکذب سے اقوی ہیں، اور ظاہر بیہ کہ دجال ، و ضاع سے اقوی ہے، پھر و ضاع اس کے کہ یہ اصطلاح محدثین میں خاص اس شخص کو کہتے ہیں جو قصداً نجر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، پھر کذاب کامر تبہ ہے۔ اور "یضع"، و صع" سے أقدی ہے۔

حافظ عراقی نے اس موقع ہے یہ بیان نہیں فرمایا کہ سب سے برترین تج یک وہ ہے جس میں الفاظ تجریح کی تکرار کی جائے، یہ تکرار لفظی اور معنوی دونوں ہو جسے و ضماع وضاع کذاب کذاب یا صرف معنوی ہو، الفاظ مختلف ہوں جسے : د حال کذاب، و ضماع کذاب پھران میں تین الفاظ سے جو تکرار ہووہ اس تجریح ہے برتر ہے جس میں صرف دولفظوں سے تکرار کی گئ ہو۔ یہ گوشہ چوں کہ ظاہر تھا تعدیل کے مرتبداولی پرقیاس کر ہے جماع اسکتا تھا، ای لیے اسے شایدالگ سے ذکرنہ فرمایا۔

مرميم ثانيه: اسحاب جرح وتعديل كا قول: فلان متهم بالكذب أو الوضع، و فلان ساقط، وفلان هالك، وفلان ذاهب، أو ذاهب الحديث، وفلان متروك ، أو متروك الحديث ، أو تركوه ، وفلاد فيه نظر، وفلان سكتوا عنه (انيركي يدونول) كلمات الم بخارى الراوى ك تعلق على متروك الحديث قرار دية بيل وفلان لا يعتبر به ، ولا يعتبر به ، ولا مأمول اور بحديثه، فلان ليس بالثقة، أو ليس بثقة أو غير ثقة ولا مأمول اور

ا س طرح کے الفاظ۔

مرحبه ثالث: بيب كمكن راوى كه بارك مين كها جائة: "فلان رد سحديثه، أو ردوا حديثه، أو مردود الحديث، وفلان ضعيف جدا، وفلان واه بجرة، وفلان طرحوا حديثه، أو مطروح، أو مطروح الحديث ، وفلان ارم به، وفلان ليس بشيء أو لا شيء، وفلان لا يساوى شيئا" اورال قسم كالفاظ.

ان تینوں مراتب کے تحت جو کلمات کئے۔ بیان کیے گئے ان میں کسی راوی کے ان میں کسی راوی کے ان میں کسی راوی کی تعلق سے اور نہ ہی ان سے کوئی کلمہ کہا گیا ہو تواہیے راوی کی حدیث سے نہ تو ججت قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے استشہاد کیا جاسکتا ہے ، بلکہ ایساراوی نا قابل اعتبار ہے۔

مرتب رابعه: کی کے تعلق ہے کہا جائے: فلان ضعیف، فلان منکر الحدیث، أو حدیثه منكر، أو مضطرب الحدیث، و فلان واو، وفلان ضعفوه، وفلان لا يحتج به.

مرتبه خامسه: محدثين كدرج ذيل اتوال:

فلان فيه مقال، فلان ضعيف، أو فيه ضعف أو في حديثه ضعف، وفلان يعرف وينكر (ليني بح اماويث مثابير لاتا به اور بحي مناكير لاتا به اور بحي مناكير لاتا به القوي، وفلان ليس بذاك أو بذاك القوي، وليس بالمتين وليس بالقوي، وليس بحجة، وليس بعمدة، وليس بعمدة، وليس بعمدة، وليس بعمدة، وليس بعمدة، وليس بعمدة أو مطعون فيه، و سيئ الحفظ، ولين أو لين أو لين أو لين أو فيه لين، وتكلموا فيه اورائ شم كالفاظ.

مرتبہ رابعہ اور خامسہ کے تحت جو کلمات محدثین مذکور ہوئے ان میں کوئی کلمہ اُلگی راوی کے تعلق سے کہا گیا ہوتواس کی روایت کی ہوئی حدیث اعتبار کے لیے تخریج کی جائے ہا گیا ہوتواس کی روایت کی ہوئی حدیث اعتبار کے لیے تخریج کی جائے ہا گیا ہوتو مرمی حدیث کے لیے متابع اور شاہدین سکتی ہے۔

رفتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للحافظ العراقی)

اعتبار کا مطلب ہے کہ کتب حدیث لینی جوامع، سنن، مسخرجات، موطات، مصنفات، معاجم، مشخات، فوائد اور اجزاو غیرہ میں اس حدیث کے طرق کی ستج و تلاث اور چھان بین کی جائے تاکہ یہ معلوم ہوکہ اس حدیث کے لیے کیاکوئی متابع ہے جس نے لفظاً یامعنی اس حدیث کی روایت پر اس صحافی کے طریقے ہے کس بھی طبقہ روایت میں راوی حدیث کی متابعت کی ہے یا کم از کم کوئی ایسا شاہد ہوجو کسی دو سر۔ صحافی کے طریقے سے وار د ہواور وہ اس حدیث کے مضمون ومعنی کی شہادت و بتا ہو۔ اگر کوئی متابع یا شاہد موجود ہو تو وہ حدیث کی اصل موزود ہو تو وہ حدیث کی اصل موزود ہوگی۔ اور اگر اس حدیث کے لیے کوئی متابع یا شاہد موجود نہ ہو تو پھر وہ حدیث کی اصل موزود ہوگی۔ اعتبار کاطریقہ ماسبق میں بیان ہو دیا ہے۔

(تعليق الشيخ عبد الفتاح الي غده على الرفع والتكميل في الجرح والتحديل للعلامة اللكور)

تلامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ: الله علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ''تقریب التہذیب'' کے شروع میں مراتب جرح و تعدیل کو بارہ مرتبوں میں تقلیم فرمایا ہے ، ' ن میں جید مراتب تعدیل ہیں اور جید مراتب تجریح ہیں۔

پہلا مرتبہ: حضرات صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ، اور فر، يا: "أصرح بذلك لشر فهم" صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كے شرف و فضيلت كى بنا يرميں رادى كے صحابی ہونے كو صراحة بيان كردل گا۔

دو مرامر تبد: جس کی مدح تاکید کے طور پرکی گئی ہوخواہ وہ تاکید صیغہ انسل کے ذریعہ لائی گئی ہو جواہ وہ تاکید صیغہ انسل کے ذریعہ لائی گئی ہوجیسے کہا گیا ہو، جیت: ثقة ثقة ، ما تکرار صرف معنی ہوجیسے ثقة حافظ۔

تیسرامرتبہ:جس کے بارے میں صرف ایک صفت مرح لائی گئی ہوجیے، ثقة، یا متقن یا ثبت ، یا عدل۔

چوتھامرتبہ: جومرتبہ ثالثہ ہے تھوڑاساکم ہو،اس کی طرف اشارہ الناظ سے ہوگا: صدوق، لا بأس به، لیس به بأس.

پانچوال مرتبہ: جومرتبہ رابعہ سے تھوڑا ساکم ہو، اس کی طرف اشارہ درج ذیل الفاظ سے ہوگا: صدوق سیخ الحفظ، صدوق یهم، صدوق له أو هام، صدوق يخطئ، صدوق تغير بأخَرَةِ [أي في آخر عمره].

الی سے ملی وہ بھی ہے جس پر کسی بدعت مثلا تشیخ، قدر، نصب، ارجاء اور تحبم کالا ام عائد کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی کسی دو سرے نے اس کا دائی و مبلغ ہونا بھی بیان کیا ہو۔

کالا ام عائد کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی کسی دو سرے نے اس کا دائی و مبلغ ہونا بھی بیان کیا ہو۔

حجما مرتبہ: جس کی قلیل حدیثیں ہول گراس کے تعلق سے کوئی الی بات شہوجس کی وجہ سے اس کی روایت کی ہوئی حدیث متروک مشہرائی جائے، ایسے راوئی کی طرف اشارہ اس لفظ سے ہوگا: مقبول ، جب وہ قابل متابعت ہو۔ ورنہ لین راوئی کی طرف اشارہ اس لفظ سے ہوگا: مقبول ، جب وہ قابل متابعت ہو۔ ورنہ لین الحدیث .

ساتوال مرتبہ: جس سے ایک سے، زیادہ لوگوں نے روایت کی ہو گراس کی توثیق نہ کی گئی ہو، اس کی طرف اشارہ مستوریا مجہول الحال کے لفظ سے ہوگا۔

آ محوال مرتبہ: جس کے بارے میں کسی مسترعالم کی توثیق نہ پائی جائے،

ہال س پر ضعف کا اطلاق ہوا ہواگر چہ وہ ضعف مفسر نہ ہو۔ اس کی طرف اشارہ لفظ
"ضعیف" سے ہوگا۔

نوال مرتبہ: جس سے صرف ایک نے روایت کی ہواور اس کی توثیق بھی نہ کی گئی ہو۔اس کی طرف اشارہ لفظ" مجہول"سے ہوگا۔

وسوال مرتبہ: جس کی توثق بالکل ہی نہ کی گئی مزید ہے کہ کسی قادح کے فرید ہے کہ کسی قادح کے فرید ہے کہ کسی قادح کے فرید اسے ضعیف کھمرایا گیا ہو۔ اس کی طرف اشارہ درج ذیل کلمات سے ہوگا: متردك، متروك الحدیث، واهی الحدیث، ساقط.

حمیار ہواں مرتبہ: جو متھم بالکذب ہو۔ بار ہوال مرتبہ: جس پر گذب ووضع کا اطلاق کیا گیا ہو۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنے شیخ احمد شاکر کے حوالے سے تحریر کیا کہ درجۂ صحابہ کے بعد درجۂ ثانیہ اور درجۂ ثالثہ کے جو رواۃ حدیث جس ان کی روایت کی ہوئی

مدیثیں اول در جه کی سیح حدیثیں ہیں اور وہ زیادہ ترصیحین میں ہیں۔

اور درجۂ رابعہ کے جورواۃ ہیں ان کی حدیثیں دوسرے درجہ کی سیحے ہیں، یہی، و مرے درجہ کی سیحے ہیں، یہی، و حدیثیں ہیں جن کوانام ترندی حسن قرار دیتے ہیں اور انام ابوداو دان پرسکوت کرتے ہیں۔
اور درجۂ خامسہ اور سادسہ کے جوراوی ہیں ان کی روایت کی ہوئی حدیث مردد؛
ونامقبول ہوگی۔ ہاں اگروہ متعدّد طرق سے مروی ہوتو پھروہ قوی ہوکر حسن لغیرہ ہوجائے گ۔
اور سات سے لے کراخیر تک کے جو در جات ہیں ان کے راوبوں کی حدیث ضعیف ہوگی۔ اور مراتب ضعف منکر سے لے کرموضوع تک مختلف ہول گے۔
ضعیف ہوگی۔ اور مراتب ضعف منکر سے لے کرموضوع تک مختلف ہول گے۔
(تعلیق الشخیل الرفع والتھیل)

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ۔
"فتح المغیف شرح ألفیة الحدیث " میں مراتب جرح وتعدیل کے تعلق ہے بڑی اچھی تفصیل فرمائی ہے۔ اور الفاظ جرح وتعدیل میں ہر ایک کے جھ مراتب ذکر کے .
حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے بہت عمدہ انداز میں اس تفصیل کا حاصل ذکر کیا ہے ، جدور نظل ہے :

الفاظ تعديل كے جهمراتب بين:

ک محدثین کے نزدیک تعدیل کاسب سے بلندر تبدیہ ہے کہ راوی کوائے۔ وصف سے موصوف کیا جائے جو مبالغہ پر داالت کرے یااس کی تعبیر صیغہ انعل سے کی جائے جیسے کہا جائے:

فلان أوثق الناس، وأضبط الناس، وإليه المنتهيٰ في التثبت الاراى على الله المنتهيٰ في التثبت الراك على الله المرائي الدنيا" بجملي المراك المراك

- کی پھروہ درجہ ہے جواس کے بعد نے جیسے محدثین کا بیہ قول: "فلار لا پسال عنه"۔
- چروہ رتبہ ہے جو توثیق پر داالت کرنے والی صفات میں کسی سفت ہے موکد ہو، جیسے: ثقة ثقة ، ثبت ثبت ۔ اس طرح کی تعدیل میں سب سے زیادہ سفیان

بن سینہ کا قول ملتا ہے بینی تعدیل رادی کے لیے سب سے زیادہ صفت توثیق کی تحرار ابن مین نے ہی کی است کی تحرار ابن مین نے ہی کی ہے۔ ابن مین نے ہی کی ہے ، جنال جہ فرمایا:

"حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ...

ثقة ثقة کی تکراراتی زیاده کی که نوکی تعداد بوری ہوگئی، امام سخاوی نے فرمایا :که ایسا گلتا ہے کہ جب سفیان بن عیمینه کی سانس ٹوٹ گئی تب ہی خاموش ہوئے ور نہ اس لفظ کی تار ارکرتے رہے۔

ای مرتبے سے شعبہ کے تعلق سے ابن سعد کا یہ تول بھی ہے: ثقة مامون ثبت حجة صاحب، حدیث-

ای قبیل ہے امام المغازی محدین اسحاق کے تعلق سے امام عبداللہ بن مبارک کا بیہ توں بھی ہے: ثقة ثقة مقة م

کیر تعدیل کاوه درجہ جس میں توثیق پر داالت کرنے والا صرف ایک صیند لایا جائے، جسے ثقة، یا ثبت، یا کأنه مصنحف، یا حجة، یا إمام، یا ضدبط، یا حافظ اور حجة، ثقة سے اقوی ہے۔

واضح رہے کہ امام سخاوی نے "فتح المه نیٹ" میں یہ صراحت بھی فرمائی ہے کہ "حافظ، ضابط" الفاظ تعدیل سے اس وقت شار ہول گے جب کی عادل پر ان صفۃ ل کااطلاق کیاجائے کیوں کہ محض حفظ وضبط سے کی راوی کامتصف ہو تا توثیق کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقہ ن یہ ہے کہ عدالت اور حفظ وضبط کے در میان عموم خصوص من وج کی نسبت ہے جس میں تیں مادے ہوتے ہیں، دوافتراق کے اور ایک اجتماع کا۔ عدالت حفظ وضبط کے بغیریائی جاسکتی ہے اور حفظ وضبط بھی عدالت کے بغیر محقق ہوسکتے ہیں، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ محص میں بہتنوں اوصاف (عدالت، حفظ اور ضبط) جمع ہوجائیں۔ اور اس کی دلیل ہے ہے کہ ابن انی حاتم نے ابو زرعہ سے ایک محفل کے متعلق وریافت کیا توابوزرعہ نے کہا: وہ حافظ ہے۔ اس پر ابن انی حاتم نے کہا: کیاوہ صدوق بھی ہے؟ وریافت کیا توابوزرعہ نے کہا: وہ حافظ ہے۔ اس پر ابن انی حاتم نے کہا: کیاوہ صدوق بھی ہے؟

اصول جرح وتعديل

متم ہیں یہاں تک کدان کے تعلق سے امام بخاری نے فرمایاکہ وہ میرے نزدیک ہرضیف سے اضعف ہیں۔ انقال کے بعد انھیں خواب میں دیکھا گیا توان سے بوچھا گیاکہ اللہ تعالی نے تمھارے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: اللہ نے مجھے بخش دیا، کہا گیاکس سبب سے ؟ فرمایا: اللہ اصبہان کے راستے میں تھاکہ بارش ہونے کی اور میرے ساتھ کتابیں تھیں جب کہ ہیں اصبہان کے راستے میں تھاکہ بارش ہونے کی اور میرے ساتھ کتابیں تھیں جب کہ ہیں کھلے آسان کے بنچ تھامیرے او پر نہ کوئی حجمت تھی نہ اور کوئی چیز تھی، تو میں میں تک ابنی کتابوں پر جھکار ہااور بارش تھم کی تواللہ تعالی نے دو سرول کے ساتھ مجھے بھی بخش دیا۔ کتابوں پر جھکار ہااور بارش تھم کی تواللہ تعالی نے دو سرول کے ساتھ مجھے بھی بخش دیا۔ اس طرح سے متقن بھی الفاظ توثیق سے اسی وقت ہوگا جب عادل پر اس کا

اطلاق ہوکیوں کہ انقان اور ضبط دونوں متنقارب المعنی ہیں۔ (فتح المغیث للسحاوی ۱۹۴۱) (مار نیاں الفاظ تعدیل کا پانچواں مرانیہ محدثین کے درج ذیل اقوال ہیں:

طیس به باس، لا باس به، صدوق، مأمون، خیار الخلق، گر امام یکی بن معین کے نزدیک مقدم الذکر دونوں کلے (لیس به باس، لا باس به) ثقة کی طرح ہے، بدر بن جماعہ نے اپنے مخضر میں تحریر کیا کہ ابن معین نے فرمایا کہ جب میں کسی کے بارے میں "لابائس به" کہوں تووہ تقہ ہے۔

مقدمه ابن السلاح مي ب:

ابن الی ضیتہ کہتے ہیں کہ میں نے بی بن معین سے بوچھاکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ:
فلان لیس به بأس اور بھی کہتے ہیں: فلان ضعیف؟ ال پر بی بن معین نے کہاکہ
جب میں کی کے متعلق تم سے کہوں ''لیس به بأس '' تووہ تقہ ہے، اور جب میں ک
کے بارے میں ''ضعیف'' کہوں تووہ تقہ نہیں ہے، اس کی حدیث مت تکھو۔

و و الفاظ تعدیل جو تجریج سے قریب تر ہیں، یہ ورجۂ الفاظ تعدیل کے

وہ الفاظ تعدیل جو تجریج سے قریب تر ہیں، یہ درجۂ الفاظ تعدیل کے مراتب میں سب سے اونی ہے، وہ الفاظ میہ ہیں:

مراتب تعديل ہيں۔

تنمیر: مقارب الحدیث "راء" پر فتح اور کسره دونوں جائز ہے۔ اگر فتح پر جائز ہے۔ اگر فتح پر مقارب الحدیث) تواس کے معنی: یقار به الناس فی حدیثه الله لیک اس کی حدیث شاذ اور منکر نہیں ہے۔ اور برگ اس کی حدیث شاذ اور منکر نہیں ہے۔ اور جب برکسره پر معاجات (مقارب الحدیث) نواس کے معنی: یقارب الناس فی حدیث میں وگوں کے قریع ہے۔

مذكوره مراتب تعديل ك تعلق سے امام سخاوى رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں: ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بالأربعة الأولى منها إما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بسعى بشريطة الضبط بل يكتب حديثهم و يختبر.

وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها و في بعضيم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أسرهم فيه. (فتح المغيث: ١/ ٣٩٥)

"ان مراتب والول کا تھم ہیہ کہ ان میں پہلے کے چار مراتب سے جمت قائم کی جائے گی، اور جوان کے بعد کے در جات ہیں ان میں کی بھی در جہ والے راوی سے جمت قائم جمت قائم نہ ہوگی کیوں کہ ان کے الفاظ ضبط کی شرط نبھانے میں کسی بھی کوشش وسرگرمی پر دلاات نہیں کرتے، بل کہ ان کی حدیث لکھی جائے گی اور ساتھ ہی اے جانچا بھی جہ کے داوی سے کم تر جہ کے داوی سے کم تر ہے گا، رہا جھٹا مرتبہ تواس مرتبہ والے راوی کا تھم پانچویں مرتبے کے راوی سے کم تر ہے۔ اس قسم کے راویوں میں بعض وہ ہیں جن کی حدیث اعتبار کے لیے لکھی جائے گی، ان کا معاملہ واضح ہے۔ "

### تعديل كي ويگر صورتين:

· تعدیل کے جو بھی مراتب بیان ہوئے وہ سب تعدیل بالقول کے باب سے

ہیں،عام طور ہے محدثین اپنی کتابوں میں تعدیل بالقول کوہی ذکر کرتے ہیں اور اسی طریقہ کو اپناتے ہیں۔

جب کہ امام غزالی قدس سرہ نے تعدیل راوی کے جارطریقے بیان کیے:

پہلا طریقہ: تعدیل بالقول یعنی معدل راوی کے تعلق سے کے: هو عدل

د ضا، یااس قسم کے الفاظ۔ تعدیل بالقول کے، بہت سے مراتب ہیں جن میں سبت

اکمی مرتبہ یہ ہے کہ معدل سبب تعدیل بھی بیان کرے کہ تعدیل مبہم مختلف فیہ ہے جب

کہ تعدیل مفسر متفق علیہ ہے۔

دوسراطریقہ: تعدیل بالحکم بخبر ہ بینی معدل راوی کی خبر وروایت کی بنا پر کوئی تھم اور فیصلہ جاری کرے، یہ تعدیل اس تعدیل بالقول سے اقوی ہے جس میں سبب تعدیل علیان کیا جائے، اس لیے کہ کسی کے بارے میں کہا: ہو عدل، تویہ محض ایک قول ہے اور جب اس کی روایت پر تھم اور انبھلہ کیا تویہ ایسافعل ہے جو قولاً اس راوی کی تعدیل اور اس کی روایت پر عمل دونوں کو مسلز م ہے۔

تیسراطریقہ: تعدیل بالعمل بخبرہ یعنی معدل اس راوی کی خبر وروایت پرخود عمل کرے، اس صورت میں اگر اے احتیاط پرمحول کرناممکن ہویا یہ کہ معدل نے کسی دوسری دلیل پرعمل کیا ہو جو اس خبر کے موافق ہو تو پھریہ تعدیل نہیں ہے، ہال یقین سے معلوم ہو کہ معدل نے خاص ای خبر وروایت پرعمل کیا ہے تو یہ تعدیل ہے۔ اس تعدیل کا تعدیل تعدیل کا تعدیل ک

چوتھا طریقہ: تعدیل بالروایة عنه، یعنی معدل خود اس راوی ت روایت کرے، معدل کا خوداس سے روایت کرنااس کی تعدیل ہے یانہیں اس سلطے میں دوروایتیں ہیں، میچے یہ ہے کہ اگر اس معدل کی عادت سے یہ معروف ہوکہ وہ صرف عادل بی سے روایت کرتا ہے۔ یا وہ صراحتا یہ کہتا ہو کہ وہ صرف عادل ہی سے روایت کرناروا رکھتا ہے تواس سے روایت کرنااس کی تعدیل ہے ، ورنہ نہیں کیوں کہ اکثر محدثین کی عادت ہے کہ ہراس آدمی سے روایت کرتا ہے ہیں جس سے کوئی حدیث سنتے ہیں اور اگر انھیں اس

کے تعلق سے کوئی کلمہ خیر کہنے کو کہاجاتا ہے توخاموش رہتے ہیں اور کوئی بھی تعریف کا کلمہ نہیں کہتے ،اس لیے محض اس راوی سے روایت کرنااس کی تعدیل نہیں ہے جب تک کہ اس عادت کا التزام معلوم نہ کر لیاجائے کہ وہ صرف عادل سے ،ی روایت کرناجا کر بہمتاہے یاصراختا اس کا کوئی قول موجود ہو۔ (المستعنیٰ من علم الامول ،ا/ ۱۳۳)

حافظ ابن رجب حنبلی نے "شرح علل الترندی" میں فرمایا کہ جب تقتہ کسی غیر معروف آدمی سے روایت کرے تو کیا یہ اس راوی کی تعدیل ہوگی؟ اس سلسلے میں فقہ اور حدثین کا اختلاف ہے، ہمارے اصفاب نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنه سے دوروایتیں نقل کی ہیں، اور حنفیہ سے ایہ نقل کیا کہ یہ تعدیل ہے اور شافعیہ سے اس کے برخلاف نقل کیا۔

امام احمد بن صنبل سے پہلی روایت ہے کہ جس کے بارے میں معروف ہوکہ وہ تقد ہی سے روایت کرتا ہے تواس کاکی فخص سے روایت کرنا اس کی تعدیل ہے اور جس کے بارے میں پچھ معلوم نہ ہواور وہ کسی ہے روایت کرے توبیا اس کی تعدیل نہیں ہے۔
امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں: جب امام عبدالرحمٰن بن مہدی کی فخص سے روایت کریں تووہ میں تووہ جبت ہے ، اور امام مالک بن انس جب کسی غیر معروف آدمی سے روایت کریں تووہ جبت ہے ۔ امام احمد بن صنبل سے مع سمری روایت ہیے کہ تقد کسی سے روایت کرے تو محض استے سے اس کی تعدیل نہ ہوگی۔ ابن مفلح نے اسپے اصول میں کہا کہ اکثر علما کے نزدیک عادل کاروایت کرنا تعدیل نہیں ہے جیساکہ مالکیہ اور شافعیہ کا فہ ہب ہے۔ اھ۔

(نغليق الشيخ عبدالفتاح الى غده على الرفع والتكميل، ص:١٦٧)

الم سخاوی رحمة الله تعالی علیه نے الفاظ جرح کے بھی جھ مراتب بیان کے:
پہلا مرتبہ: وہ الفاظ جو معنی جرح میں مباخہ پر دلائت کرتے ہیں جھے:
اکذب الناس ، إليه المنتهی في الکذب ، هو رکن الکذب ، منبع الکذب ، معدن الکذب ، جبل في الکذب ، کذاب جبل ، رافضي کذاب جبل ، جراب الکذب۔

ووسرامرتید: وه الفاظ جوم ردیداولی کے الفاظ سے معنی جرح میں کم ترہیں جیسے: دجال، کذاب، وضاع، یہ الفاظ بھی آگرچہ معنی مبالغہ پر شمل ہیں گر پہلے سے کم تر ہیں، ای طرح: یضع، یکذب، وضع حدیثا، اوراک زمرے سے محدثین کے یہ اقوال بھی ہیں: آفته فلان، فلان له بلایا أي موضوعات، حدث بنسخة فيها بلایا أي موضوعات و أکاذیب، من بلایا فلان کذا و کذا، من مصائب فلان کذا أي من موضوعاته ومفتریاته.

تيسرامرتم: جرح كوه كلمات جودرجة ثانيك كلمات كالعدآت إلى يه فلان يسرق الحديث، فلان متهم بالكذب، أو الوضع، فلان ساقط، متروك، هالك، ذاهب الحديث، تركوه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، غير ثقة ، مجمع على تركه، مودأي هالك، هو على يدي عدل.

ام سخادی نے سرقۃ الحدیث کے معنی یہ بیان کے کہ آیک محدث کی صدیث میں منفرہ ہو، اور سرقہ کرنے والا آئے اور یہ دعوی کرے کہ میں نے بھی اس محدث کے شیخ سے یہ صدیث کی رادی سے معروف ہواور اس محدث کے شیخ سے یہ صدیث کی رادی سے معروف ہواور اس طبعہ رادی میں جو اس رادی کا شریک ہو وہ اس صدیث کی اضافت و نسبت کسی دو سرے رادی کی طرف کردے، حافظ ذہمی کہتے ہیں کہ اجزا اور کتابوں کا سرقہ کرنے والا اس کی طرح نہیں ہوسکتا ہیوں کہ اجزا اور کتابوں کا سرقہ الرواق سے بدر جہابراہے۔

چوتھا مرتبہ: وہ کلمات محدثین جو مرتبہ ثالث کے کلمات کے بعد آتے ہیں،

سے: فلان رد حدیثه، مردود الحدیث، ضعیف جدا، واه بحر<sup>ق،</sup> طرحوه، مطروح الحدیث، مطروح، لا یکتب حدیثه، لا تحل <sup>کتابة</sup> حدیثه، لاتحل الروایة عنه، لیسِ بشيء، لاشيء-

البته امام کیلی بن معین جب کی راوی کے تعلق سے "لیس بشیء" کہتے ہیں توان کی مراداس لفظ سے یہ ہوتی ہے کہ اس کی احادیث قلیل ہیں ،امام سخاوی نے " فتح الله این القطان کہتے ہیں کہ ابن معین جب کسی راوی کے بارے میں المغیث میں فرمایا کہ ابن القطان کہتے ہیں کہ ابن معین جب کسی راوی کے بارے میں

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کہیں: "لیس بشیء" تواس سے ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ اس راوی نے کثیر حدیثیں روایت نہیں کی بیں۔ (۳۹۹/۱)

لہذائسی راوی کے تعلق سے امام کی بن معین کے اس قول سے ہرگزیہ نہیں سمجھنا جا ہے کہ وہ راوی بدترین در ہے کامجروح ہے۔

بانجوال مرتبد: وه كلمات محدثين جومعنى جرن مين مرتبة رابعه ك كلمات اخف بين، جيه فلان لا يحتج به، ضغفوه، مضطرب الحديث، له ما ينكر، له مناكير، منكر الحديث، ضعيف، اى قبيل سے يه اقوال بحى بين: له طامّات، و أو ابد، و يأتي بالعجائب۔

حیمامرتبہ: یہ مراتب جرح میں سب سے بہل ہے، کورثین کے یہ کامات:
فید مقال ، أو أدنى مقال، ضُغِف ، بنكر مرة و يعرف أخرى، ليس
بذاك ، ليس بالقوي ، ليس بالمتين، ليس بحجة ، ليس بعمدة ، ليس
بأدون، ليس بثقة، ليس بالمرضي ، ليس يحمدونه ، ليس بالحافظ ،
غير د أوثق منه، فيه شيء ، فيه جهالة ، لا أدري ما هو ، ضغفوه ، فيه
ضعف ، سئ الحفظ ، لين الحديث ، فيه لين۔

البتہ امام دار قطنی کہتے ہیں کہ جب میں کی رادی کے تعلق سے "لین" کہوں تو اس کی بنا پر وہ ساقط متروک الاعتبار نہ ہوگا ، بلکہ اس کی حدیث قابل اعتبار ہوگی لیعنی دوس کی حدیث کے لیے اسے متابع اور شاہد بنایا جاسکتا ہے ، ہاں وہ رادی کچھ مجروح ہوگا مگر اس کی حدیث اس کی عدالت ساقط نہ ہوگی۔

مرتبة سادسہ سے بير كلمات بھى ہيں: تكلّموا فيه ، سكتوا عنه ، فيه نظر - حافظ زين الدين عراقى نے شرح الفيہ بيں فرماياكہ امام بخارى بير دونوں عبارتيں (فلان فيه نظر ، فلان سكتوا عنه) اس راوى كے بارے بيس لاتے ہيں جو محدثن كے نزديك متروك الحديث ہوتا ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
(۱۲۵)

### اصحاب مراتب تعديل كاحكم:

امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراتب تعدیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ شروع کے جو چار مراتب والے رواۃ ہیں ان کی روایتیں مقبول اور قابل جحت ہیں اگر چہ قوت میں ان کے در میان تفاوت ہے بعض بعض سے اقوی ہیں، اور جوان کے بعد کے مرتبہ والے رجال ہیں ان میں کسی کی بھی روایت قابل جمت نہ ہوگی کیوں کہ ان مراتب کے الفاظ شرط ضبط میں کسی سعی اور جدو جہد پر دلالت نہیں کرتے ، البتہ ان کی حدیث تحریر کی جائے گی اور اسے جانجا پر کھا جائے گا۔

امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نظریہ شاخت نہ کرسکے کہ وہ محدث فی نفسہ اہل ضبطے ہیں اور ہمیں الن کی کی حدیث کی ضرورت پیش آجائے توہم اس حدیث کا اعتبار کریں گے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا دو سرے کی روایت ہوا۔ ہے اس کی کوئی اصل معلوم ہوتی ہے، اس کے مطابق جواعتبار کا طریقہ پہلے بیان ہوا۔ مرتبہ خامہ والے رواۃ کے بارے میں امام سخاوی فرماتے ہیں کہ ان کا درج مرتبہ خامہ والے رواۃ ہے کم ہے، ان میں بعض کی حدیثیں اعتبار کے لیے تحریر کی جائیہ گی، ان کا ضبط جانچا نہ جائے گا، اس لیے کہ ضبط کے تعلق سے ان کا معاملہ واضح ہے۔ مافظ ذہبی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے چہاں چہ وہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی مان کا مام ہوتی ہیں کہ محدثین کے کلمات: ثبت، و حجة ، و ثقة ، و ہمتقن، یہ سب تعدیل کی وہ عبارتیں ہیں ہی کہ کمات نہ بارے میں کوئی نزاع نہیں ہے، رہا مہدوق اور جو اس کے بعد کے الفاظ ہیں لینی مرتبہ خامہ اور ساوسہ کے الفاظ ہیں یا تعلیمیں ؟ بہر حال یہ مراتب تجریح سے بلند اور کمال ہے کہ یہ الفاظ راوی کی توثیق ہیں یا تلمین ؟ بہر حال یہ مراتب تجریح سے بلند اور کمال ہو تی توثیق ہیں یا تلمین ؟ بہر حال یہ مراتب تجریح سے بلند اور کمال ہو تی توثیق ہیں یا تلمین ؟ بہر حال یہ مراتب تجریح سے بلند اور کمال ہو تی توثیق ہیں یا تلمین ؟ بہر حال یہ مراتب تجریح سے بلند اور کمال ہو تیں کے کہ یہ الفاظ راوی کی توثیق ہیں یا تلمین ؟ بہر حال یہ مراتب تجریح سے بلند اور کمال

https://ataunnabi.blogspot.com/
(ורץ)

# صحاب مراتب جرح كاتحكم:

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراتب تجریح میں جو شروع کے چار اسب والے رواۃ ہیں ان میں کوئی بھی قابل جبت نہیں ہے نہ اس کی روایت کی ہوئی عدیث سے استشہاد ہوسکتا ہے اور نہ ہی وہ قابل اعتبار ہے بعنی متابعات وشواہد میں بھی وہ قابل اعتبار نہیں ہے اور باتی دو مراتب بعنی پانچویں اور جھٹے مرتب والے راویوں کی وایات اگر چہ ضعیف ہیں اور ضعف کے ور جات مختلف ہیں گر وہ حدیثیں متابعات و ایا جا ہدیں قابل اعتبار ہیں۔

لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس راوی کے بارے میں منکر گدیث کہوں وہ قابل ججت نہیں اور بھی بول کہاکہ اس ہے روایت کرنا جائز نہیں۔

علامه ابن حجر عسقلانی رحمة الله عليه كابھی طريقه كاريكى بتاتا ہے كيوں كه فرماياكه ستروك ، ساقط، فاحش الغلط أو سنكر الحديث ، يه سب الفاظ ضعيف، يسس بالقوي ، فيه مقال سے سخت إين -

مگر حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ کسی راوی کے منکر الحدیث ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں ۔ ۔ اس نے جو بھی روایت کیا ہے سب منکر ہے بلکہ جب وہ کوئی مجموعہ روایت کرے اور سیس کچھ مناکیر ہول تووہ منکر الحدیث ہے۔

امام سخاوی فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث کا اطلاق کبھی ثقہ پر بھی ہوتا ہے جب وہ خفاسے مناکیر کی روایت کرے۔

حاکم فرماتے ہیں کہ میں نے دارقطنی سے بوچھاکہ سلیمان این بنت شرحبیل کے ارب میں آپ کیا کہتے ہیں، فرمایا: ثقہ ہیں، میں نے کہا: کیاان کے پاس مناکیر نہیں ہیں؟ رمایا: مناکیر کووہ ضعفا سے روایت کرکے بیان کرتے ہیں در نہ فی نفسہ وہ ثقہ ہیں۔

( فتح المقيث الم ٢٠٠٠ - ٢٠١١)

https://ataunnabi.blogspot.com/ (۱۲۷)

### مزيد كجھ الفاظ توثيق و تعديل

امام سخاوی اور دیگر محدثین نے جرن و تعدیل کے جو کلمات جمع کیے ہیں کثرت کے ساتھ وہی کلمات کتب رجال میں مستعمل ہیں ، مگر جرح و تعدیل کے باب میں مزید کھ کلمات ہیں جنعیں اصحاب جرح و تعدیل رجال حدیث کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی مرتبہ کے تحت واخل ہیں۔ تعدیل و توثیق کے لیے بھی محدثین الگ ت کچھ کلمات استعمال کرتے ہیں ، اور جرح کے لیے بھی کچھ کلمات استعمال کرتے ہیں ، تعدیل کرتے ہیں ، تعدیل کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ہیں :

آ "هو ثقة جبل" لين علمى ثبات اور رسوخ مين وه ببهارى طرح به السي علم كى كثرت و ضخامت مرادب يادونون مرادب ، تهذيب التهذيب مين حضرت بخرحافى رضى الله تعالى عنه كه بارے مين بدلفظ كها گيا، ابوحاتم رازى نے كها: ثقة رضا، دار قطنى نے كها: ثقة زاهد جبل ليس بروى إلّا حديثا صحيحا و ربحا تكون البلية بمن يروي عنه . (٣٣٣/١)

تذكرة الحفاظ ميں ہے كہ حافظ كبير مطين كے بارے ميں دارقطنى سے بوچھا كياتو فرمايا: "ثقة جبل" اس كتاب ميں حافظ ابو بكر احمد بن ہارون برد بجى برذى كے بارے ميں دارقطنى بى نے فرمايا: "ثقة جبل" اور محدث عراق ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابراہيم شافعى كے بارے ميں فرمايا: ثقة مامون جبل ما كان في ذلك الوقت أحد أو ثق منه.

اس سے ظاہر ہے کہ دارقطنی ائمۂ اثبات کی توثیق میں کثرت کے ساتھ میہ لفظ استعال کی ہے۔ استعال کی سے بیں۔

الصحف" تهذيب التهذيب مسعرين كدام كوفى كه بارك من يدكلم كوفى ك بارك من يدكلم كهاكيا به المام شعبه فرمات بين: كنا نسمي مسعوا المصحف، بم مسعر كومُضّحف كيت تقد

عبدالله بن داود کہتے ہیں کہ سعرے حفظ اور قلت خطاکی وجہ سے انھیں مصحف کہتے ہتھے۔(۱۰/ ۱۱۳/۱۰)

ابن الی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے بوچھاکہ سفیان توری مسعر کی کا فات کریں تو فیصلہ ہو گاکیوں کہ وہ کا فاقت کریں تو فیصلہ ہو گاکیوں کہ وہ مصحف ہیں۔

تہذیب التہذیب ہی میں امام سلیمان اعمش کے بارے میں ہے کہ امام شعبہ جب
ان کا ذکر کرتے توانفیں مصحف کہتے ، عمر و بن علی فلاس فرماتے: حکان الاعمش یسمی
المصحف لصدقه ، امام اعمش کی راست گوئی کی وجہ سے انھیں مصحف کہاجاتا۔
امام شعبہ سے منقول ہے کہ اعمش کے متقن ہونے کی وجہ سے انھیں مصحف کہا جاتا۔
جاتا۔ (۲۲۳/۲)

"كأنك تسمعه من فم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "تهذيب التهذيب (١٠٨/١) اور تذكرة الحفاظ (٢١/٢) مين الم بخارى كي فخ مسدد بن مسرهدك بارب مين بيه جمله كها كيار ابوطاتم رازى في حديث مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها كي بارب مين فرمايا: كأنها الدنانير كأنك تسمعها من في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم-

سلیمان عَرزَ می الله میزان "تهذیب التهذیب مین عبدالملک بن الی سلیمان عَرزَ می و میزان "تهذیب التهذیب مین عبد الملك بن أبی المین المیزان عبد الملك بن أبی سلیمان ، امام ابن المبارک نے کہا: عبد الملك میزان - (۲۹۷/۱)

ای طرح مسعر کے بارے میں بھی لفظ میزان وارد ہے، تہذیب التہذیب میں بی مسعر کے ترجمہ میں مذکور ہے کہ ابراہیم بن سعد جوہری فرماتے ہیں کہ مسعر کو میزان نہا جاتا تھا۔ الجواہر المضیئہ میں ہے کہ شعبہ اور سفیان کے در میان جب کسی چیز میں اختلاف، بوتا تودونوں حضرات کہتے: ہمیں میزان مسعر بن کدام کے پاس لے چلو۔

ان الفاظ كوشنخ عبد الفتاح ابوغدہ نے امام سخاوى رحمة الله عليه كى ترتيب كے مطابق الفاظ توثيق و تعديل كے مرتبه ثالثه ميں شاركيا ہے، ديكھيے تعليق الشيخ حبد الفتاح أبى غدہ على الرفع و التكهيل، ص: ١٥٦-

### مزيد يجه الفاظ تجريح

توثیق و تعدیل کی طرح تجریج کے لیے بھی محدثین مجھی کچھ ایسے الفاظ است،ل کرتے ہیں جومعروف الفاظ تجریج کے علاوہ ہوتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

- الاعتدال ميں ہے: عيسى بن مهران رافضي كذاب جبل " چيال چہ ميزان الاعتدال ميں ہے: عيسى بن مهران رافضي كذاب جبل. (٣/٣١٣)
- (المعنوال مين محمر بن على جماس في المعتدال مين محمر بن حسن ابوازى كے ترجمه مين هو بن على جماس في كہا: كتا نسميه جراب الكذب. (٣/ ٤٩٦) به دونول لفظ الفاظ تجريح كے مرتبه اولى جيسے أكذب الناس، إليه المنتهى فى الكذب كے زمرے سے إلى۔
- المربن محد مخرى كبارك مين كهاكه حافظة بك في في الله المن يعة الموفوعه "ك المحدين محد مخرى كبارك مين كهاكه حافظة بك في مايا: الآفة المخرمي أو شيخه -
- الحمل فيه على فلان "السيم محدثين كى مراديه بوتى ب كوه والله الله والله على فلان "الله محدثين كى مراديه بوتى ب كوه راوى وضع مين متم ب ميزان الاعتدال الله احمد بن الحن الوحنش كه بارے مين و فظ وبي نے فرمايا: "اتهمه الخطيب بوضع هذا الحديث ... قال الخطيب والحمل فيه عليه ". (١/ ٩١)
- (البلاء فيه من فلان يا البلية فيه من فلان السير من فلان السير ألم محدثين متم بالوضع بى مراولية بين، "تنزيه الشريعة المرفوعه" من اسحال بن محمد بن اسحال سوى كر بارك من بين الله الذهبي: أتى بموضوعات سمجة في فضائل معاوية فالبلاء منه أو من شيوخه المجهولين -

اى مين حسين بن حسن اشترعن شريك كے بارے ميں ہے: اتهمه ابن عدي فقال في خبر: البلاء عندي فيه من الأشقر، و قال أبو معمر الهذلي: كذاب.

المرفوع ميں ہے "فلان له بلايا ، أي موضوعات "تزيه الشريعة الرفوع ميں ہے كان بن سفيان مقدى كے بارے ميں حافظ ذہى نے يدلفظ استعال كيا ہے۔

ای قبیل سے "حدث بنسخة فیها بلایا" اور "من بلایا فلان کذا" اور "من مصائب فلان کذا" بھے الفاظ بھی ہیں۔

بدالفاظ امام مخاوی کی ترتیب کے مطابق الفاظ تجریج کے مرتبہ ثانیہ جیسے د خال، کذاب اور وضّاع کے تحت آتے ہیں۔

اله أو ابد " یا "یاتی بالعجانب" یه لفظ اس راوی کے بارے میں کا گیا ہواور وہ راوی کے بارے میں مجمی ہاگیا ہے جس کی روایت کی ہوئی حدیث پر صرف نکارت کا حکم لگایا گیا ہواور وہ راوی متم ہا کنذب نہ ہو، تنزیدالشریعة المرفوعہ میں ہے:

رأيت الحافظ ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك : إنه م يتهم بكذب.

کا دیادہ تر اطلاق کا دیادہ تر اطلاق کا کتابوں میں اس لفظ کا زیادہ تر اطلاق متم ، کنذب راد بول پر کیا گیاہے ، احمد بن عبداللہ جو یباری اور جو باری بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں ظرماتے ہیں:

"قلت: الجوباري ممن يضرب المثل بكذبه و من طامّاته: عن إسحاق بن نجيح الكذاب، عن هشام بن حسان ، عن رجاله قال: حصور مجلس عالم خير من حضور ألف جنازة و من ألف ركعة و من ألف حجة و من ألف غزوة و به مرفوعًا ، قال: أما علمت أن السنة تقضي على القرآن." (١٣٣/١)

تنزيد الشريعة المرفوعه مي إ:

"أحمد بن علي الأفطح عن يحيى بن زهدم ، بطامات، قال ابن

عدي: لا أدري البلاء منه أو من شيخه".

اس میں ہے:

محمد بن عبد الله بن زياد أبو سلمة الأنصاري قال ابن طاهر: كذاب له طامات.

محمی ایساہی ہوتا ہے کہ کسی راوی کے بارے میں ماہر فن سے دریافت کیا گیا تو اس کے بارے میں ماہر فن سے دریافت کیا گیا تو اس کے بارے میں تعدیل کر دی، چنال چہات اس کے بارے میں توکوئی کلام نہ کیا، البتد دوسرے راوی کی تعدیل کر دی، چنال چہات الجوزی کی "مناقب الإمام أحمد" اور "تهذیب التهذیب" میں محمد بن معاوید نیسابوری کے ترجمہ میں ہے:

سلمہ بن شبیب کہتے ہیں کہ میں نے احد بن عنبل سے محد بن معاویہ نیسابوری

ك بارك الرب الوجها توفرهايا: نعم الرجل يحيى بن يحيى-

محد بن معاویہ کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا البتہ بچی بن بچی کی مدح فرق کا جب کہ سوال محمد بن معاویہ کے بارے میں ہوا تھا، ظاہر ہے کہ مسئول عنہ سے اعراف اور دوسرے کی تعدیل یہ مسئول کے نزدیک مسئول عنہ کے ضعف کی دلیل ہے تگر یہ ضعف کی دلیل ہے تگر یہ ضعف کی در جہ کا ہوگا یہ متعین نہیں ،ضعف کے جو در جات ہیں ان میں کوئی بھی در جہ ہوسکتا ہے۔

ای طرح کسی ماہر فن محدث ہے کہی راوی کے بارے میں بوچھا جائے اور وہ کے: "الله أعلم"اس کے معنی یہ ہیں کہ مسئول عند کا حال مجبول ہے اس لیے محدث نے خود کوئی جواب نہ دیااور"الله أعلم "کہ دیا۔

(تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غده على الرفع و التكميل ص: ٧٣٠)

اتق حیّات سلم لا تلسعك"ملم كے ساپوں سے بیخ رہذكه كبير شعير وس ندلیں۔

یہ تعبیر امام عبداللہ بن مبارک نے سلم بن سالم زاہد بلخی کے بارے میں استعمال کی ہے ، میزان الاعتدال میں سلم بن سالم کے ترجمہ میں ہے:

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

و قال ابن المبارك فيها رواه أبوزرعة عن بعض الخراسانيين عنه: اتّق حيّات سلم لا تلسعك. (١٤٦/٢)

ان کی مرویات کی مثال سانپول سنے دی ہے، جس طرح سانپول سے بچنا ضروری ہے۔ جب کہ امام احمد نے ضروری ہے۔ جب کہ امام احمد نے انھیں "لیس بذاك" ابوزر عدنے " لا یک تب حدیثه و کان مر جنا ،اور ابن معین نے لیس بشیء کہا،اور ان سب کے برخلاف ابن عدی نے کہا، اور ان سب کے برخلاف ابن عدی نے کہا، اور ان سب کے برخلاف ابن عدی نے کہا، اور ان سب کے برخلاف ابن عدی نے کہا، اور ان سب کے برخلاف ابن عدی نے کہا، اور ان سب کے برخلاف ابن عدی نے کہا، اور ان سب کے برخلاف ابن عدی نے کہا، اور سابق)

السلام کا عصا موسی تلقف ما یافکون" موی علیه الصلاة والسلام کا عصاب جو ہر گڑی ہوئی چیز کونگل ایتا ہے۔ یہ جملہ مطین نے محمد بن عثمان بن الی شیبہ کے بارے میں کہا۔

ميزان الاعتدال مي ب:

و قال مطين: هو (محمد بن عثمان بنَ أبي شيبة) عصا موسى تلقف ما يأفكون. (٦١٤/٣)

لینی جس طرح عصامے موی اڑدہے، کی شکل میں نمودار ہوااور جادوگروں کے خیاں سانپوں کو نگل گیا جو حقیقت میں باطل تھے ای طرح سے محمہ بن عثان بن الی شیبہ باطل اور جھوٹی روایتوں کو جمع کرتے ہیں۔

یہ برترین سم کی انھوں نے جرح کی ہے گرید کلام الأقران بعضهم فی بعضه میں برحمول ہے۔ چنال چہ خودابن الی شیبہ نے بھی مطین کی سخت تضعیف کی ہے، ابوندیم بن عدی کہتے ہیں:

ر أیت كلًا منه و من مطین يحظ أحدهما الآخر ليني مل ناباب الب الله و من مطین يحظ أحدهما الآخر ليني مل ناباب الب شيبه ادر مطين دونوں ميں سے ہرايك كوپاياكه ايك دوسرے كونيچاد كھاتے۔

اور فرمایا: و قد کنت و قفت علی تعصب و قع بینهما بالکوفة سنة سبعین. (میزان الاعتدال ۴/ ٦١٥)

| https://ataunn | abi.blogspot.com/ |
|----------------|-------------------|
| (IPP)          | اصول جرح وتعديل   |

وعصم مجھے دونوں کے در میان کوفد میں تعصب کاعلم ہوا۔

سی متعددراویوں پرجرح استعال کیا ہے، حافظ ابن مجرعت الله فی فرماتے ہیں کہ استقراسے میات معلوم کے لیے استعال کیا ہے، حافظ ابن مجرعت الله فی فرماتے ہیں کہ استقراسے میاب معلوم ہوتی ہے کہ اس سے لین کی جانب اشارہ ہے۔

یہ جملہ ابواسحاق فزاری نے محدث شام اساعیل بن عیاش کے لیے بطور جرح استعال کیا، میزان الاعتدال میں ہے:

قال أبوصالح الفرّاء: قلت لأبي إسحاق الفزاري: إنّى أريد مكة و أريد أن أمرّ بحمص فاسمع من إسماحيل بن عياش قال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. (٢٥٨/١)

مالال كراسائيل بن عياش ابل شام سے روايت كرنے ميں ثقہ بيل، يكى بن معين فرماتے بيں: هو يُ معين فرماتے بيں: هو يُ اهل الشام وحيم فرماتے بيں: هو يُ الشاميين غاية و خلط عن المدنيين امام بخارى فرماتے بين: إذا حدث عن الهل بلده فصحيح و إذا حدث عن غير هم ففيه نظر . (مصدر سابق) أهل بلده فصحيح و إذا حدث عن غير هم ففيه نظر . (مصدر سابق) سيداد من عيش "سداد من عيش "سدادال چيز كوكتے بين جس سے كى فلل كى اصلاح

کی جائے، اس کلے کامطلب یہ ہواکہ ان ہے، تھوڑی بہت ضرورت بوری ہوسکتی ہے۔
یہ جائے، اس کلے کامطلب یہ ہواکہ ان ہے، تھوڑی بہت ضرورت بوری ہوسکتی ہے۔
یہ کلمہ ابو بکر اعین نے سوید بن سعید ہروی حدثانی انباری کے لیے استعال یا
جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ متابعات اور شواہد میں ان کی مرویات قابل اعتبار ہیں۔
میزان الاعتدال میں سوید بن سعید کے ترحمنہ میں ہے:

و سئل عنه (سويد بن سعيد) أبو بكر الأعين فقال: دو سداد من عيش، هو شيخ. (۱۹۳/۲)

@ "ليس من أهل القباب" بي تعبيرامام مالك رضى الله عنه في عطاف

https://ataunnabi.blogspot.com/
(וריי)
ושער הקר השנאל

بن خالد کے لیے استعال کی ہے۔ یہ مراتب تجر ت<sup>ہ</sup> میں حصے مرتبہ کے الفاظ سے ہے جس کا تھم یہ ہے کہ جس راوی کے تعلق سے یہ لفظ کہا جائے اس کی حدیث روایت کی جائے گ مگر جس میں وہ منفر دہواس میں قابل جحت نہیں ہے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں:

" هذه العبارة يؤخذ منها أنه يروى حديثه و لا يحتج بما ينفرد به. " (فتح المغيث ١/ ٤٠٠ مراتب التجريح)

المحامل "ليس من جمال المحامل " "ليس من جماز آت المحامل" - جمل كرجمع جمال اور جماز آت المحامل" حجمل اور جمال اور جماز کو جمع جمازات معنی اونٹ - جمل کی جمع جمال اور جماز کی جمع جمازات ہے، نینی وہ ایسے اونٹول میں سے نہیں ہے جن پربار برداری کی جاسکے - یہ لفظ داود بن رشد نے سرتے بن یونس کے لیے استعمال کیا - (فق المغیث اله، ۳۰)

ای طرح یجی بن سعید قطان نے مسلم بن قتیبہ خراسانی کواور یجی بن معین نے رشد بن بن سعد کو لیس من جمال المحامل کہا ہے۔ (تہذیب التهذیب)
امام سخاوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جو تھم "لیس من أهل القباب"
کانے وی تھم اس کلے کابھی ہے لیعنی تجریج کے مزبد ساوسہ ہے۔

#### كلمات مي اختلاف منبطى وجهس جرح وتعديل كاختلاف

بعض کلمات ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں محدثین کے در میان اختلاف ہو جہ یہ ہوتی جاتا ہے کہ یہ کلمات جرح کے لیے ہیں یا تعدیل کے لیے اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کلمات کے صیغوں میں اعراب یعنی حرکات و سکنات کے ضبط میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً کسی حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھاجائے تووہ کلمہ تعدیل کے لیے ہواور اگر بغیر تشدید کے تخفیف کے ساتھ پڑھاجائے توہ بی کلمہ جرح کے لیے ہوجائے۔ بغیر تشدید کے تخفیف کے ساتھ پڑھاجائے توہ بی کلمہ جرح کے لیے ہوجائے۔ مود کے سیغے میں اعراب کے ضبط میں اختلاف ہواکہ دال مخفف ہے یا مشدد؟ اگر مخفف ہے کے سیغے میں اعراب کے ضبط میں اختلاف ہواکہ دال مخفف ہے یا مشدد؟ اگر مخفف ہے

https://ataunnabi.blogspot.com/ (۱۳۵)

توظاہر ہے کہ یہ أودى يودي إيداء سے اسم فاعل ہے، بمعنی: "هالك" صوح ميں ہے: أودى فلان العنى بالك بوا فهو مُودٍ -

لبدافلان مُودِ بمعنى فلان هالك ب،اوربيكمتجرحب

اور اگر "مود" کی دال مخفف نه پڑھ کر مشدد پڑھی جائے اور واو پر ہمزہ کی در دے دیاجائے بین اور واو پر ہمزہ کی در دے دیاجائے بینی: "مُودِ" توبہ أدى ہو ذي تأدیة سے اسم فاعل ہے جس کے منی ہیں اداکرنے والا، اب اگر کسی راوی کے بارے میں کہا جائے: فلان مؤد، تواس کا مطلب ہے: "حسن الأداء" بینی جس صدیث کا وہ تحمل ہوتا ہے اسے اچھی طرز ادا کرتا ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اس تقدیم پربلا شہرہ یہ کلمئة تعدیل ہے۔

توجس نے اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھااس نے جرح پر محمول کیا اور جس نے تشدید کے ساتھ پڑھااس نے جرح پر محمول کیا۔ تشدید کے ساتھ پڑھااس نے تعدیل پر محمول کیا۔

جام سخادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بیں کہ اس کا افادہ میرے شیخ (علامہ ابن تجر عسقلانی) نے سعد بن سعید انصاری کے حالات میں ابوالحسن بن القطان الفاسی سے لیا ہے، اور ابن وقتی العیدنے بھی دونوں طریقے سے اس کا اعراب ضبط کیا ہے۔

دوسری مثال: "هو علی بدی عدل" ہے ۔۔ بیکلمدابوحاتم رازی نے در اصل جرح کے لیے استعال کیا ہے مربعض لوگوں نے اسے الفاظ توثیق سے سمجھا، ور اس غلط بنہی کی وجہ بھی اعراب کا ضبط بی ہے۔

امام سخاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہیں کے افادہ کیا کہ ان کے شیخ اسے الفاظ آو بیتی ہیں ہے بھے ہے اور اس کا تلفظ مہلی دال (بدی کی دال) کے کسرہ اور لام (عدل کالام) کے رفع اور تنوین کے ساتھ کرتے اس طرح: ہو علی بدی عدل، لینی وہ میرے نزدیک عادل ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک میں بھی بہی بہی ہمتار ہاکہ یہ الفاظ آو ثیق سے ہے ، یہاں تک کہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ ابوحاتم رازی کے نزدیک یہ کلمئے آو ثیق نہیں ہے بلکہ الفاظ تجریح سے ہے ، یہ انکشاف اس طور سے ہوا کہ ابن الی حاتم رازی نے تعالی حاتم رازی نے تعالی حالی میں فرمایا کہ میں نے اینے والد سے ان کے تعالی رازی نے جیارہ بن مغلس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اینے والد سے ان کے تعالی

ے کہتے ہوئے سنا: هو ضعیف الحدیث، پھر میں نے ان کے بارے میں دریانت کیا تو نھوں نے کہا: هو علی یدی عدل ، پھر حفاظ حدیث کے اقوال نقل ممکیے جو جبارہ بن مخلس کی تضعیف پر مبنی منصاور کسی سے بھی ان کی توثیق منقول نہ تھی۔

ہارے شیخ (علامہ ابن حجر عسقلانی) فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اس لفظ کا مطلب مجھے سمجھ میں نہ آیا اور نہ ہی اس کے اعراب کا ضبط ہی واضح ہو سکا، پھر معلوم ہواکہ یہ لفظ "سے کنامیہ ہے اور یہ شدید قشم کی تضعیف ہے۔

اس کلمہ کا پس منظر جیسا کہ یعقوب بن سکیت نے ابن الکلبی سے اپنی کتاب "اصلاح المنطق" میں ذکر کیا ہے، بیہ ہے کہ جزء بن سعد العشیرہ بن مالک کی اولاد میں عدل نام کا ایک شخص تھا جو منع کا پولس انسپیٹر تھا، تبع جب کی شخص کو قتل کرنا چاہتا تواس کو عدل کے ہاتھ میں دے دیتا، وہیں سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا: وضع علی یدی عدل کے ہاتھ میں دے دیتا، وہیں وے دیا گیا یعنی ہلاک ہوگیا۔

امام سخاوی فرماتے ہیں کہ ابوقتیبہ نے بھی "أدب الکاتب" کے شروع میں ایسائی بیان کیا ہے مزید رہے کھی کہا کہ ہراس چیز کے لیے اس لفظ کا استعال عام پیو گیا جس سے مایوسی ہو چکی ہو۔ (فتح المغیث للإمام السنحاوی ۲/۳۶۱)

اس گفتگو ے ظاہر ہے کہ جس نے اس لفظ سے توشق و تعدیل کو بھمااس نے اس "یدی "ی دال پر کسرہ اور "عدل "کے لام پر رفع پڑھا جس کے معنی ہے ہیں کہ وہ میر ب نزد کے عادل ہے ، اور یہ یقینا کائے توشق و تعدیل ہے ، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ "یدی "کی دال پر کسرہ نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے جس کی اضافت "عدل "کی طرف ہے اور اام مرفوع نہیں ، مجرد ہے تو مفہوم ہی بدل گیا اور تعدیل و توشق کی بجائے ہے بیر برتین قسم کی جرت ہوگئ ۔ مقیری مثال: "مقارب الحدید،" ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ راء کے مستمری مثال: "مقارب الحدید،" ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ راء کے کسر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ کائے تعدیل ہے اور فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ کائے تعدیل ہے اور فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ کائے تعدیل ہے دواہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے یا فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے یا

https://ataunnabi.blogspot.com/ اصول جرح وتعديل

#### رواة حديث كے طبقات:

علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ الله علیہ نے رواۃ حدیث کے بارہ طبقات ذکر کیے ہیں جودرج ذیل ہیں:

پہلا طبقہ: صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کہ ان میں بھی باہم مراتب کا اختلاف ہے اور ان میں بعض ایسے ہیں جنھوں نے محض دوسرے صحابہ سے روایت کی ہے۔

دوممراطبقه: كبار تابعين جيبے سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه-تبيسراطبقه: تابعين كاطبقه كوطلى جيبے حسن بھرى اور محمد بن سيرين رضى الله تعالى عنهما ـ

چوتماطقہ: جو طقہ ثالثہ کے معًا بعد ہے اس طقہ کے بیشتر راو بول نے کبار ابعین سے روایت کی ہے جیے ابن شہاب زہری اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما۔

پانچوال طبقہ: صغار تا بعین جنھوں نے صرف ایک دو صحابی کو دیکھاا در ان میں بعض کے لیے صحابۂ کرام سے ساع ثابت نہیں جیسے امام اعمش رضی اللہ تعالی عند۔ حجیمنا طبقہ: طبقہ کامسہ کے معاصر بن لیکن کسی بھی صحابی رسول سے ان کی ملاقات ثابت نہیں جیسے ابن جرت کرضی اللہ تعالی عند۔

ساتوال طبقه : كبارت تابعين جيه الم الك اورسفيان تورى رضى الله تعالى عنها ما كالك اورسفيان تورى رضى الله تعالى ا آنھوال طبقه : اوساط تن تابعين جيسه سفيان بن عيينه اور ابن عُلَيْه رحمها الله تعالى اور نوال طبقه : صغارت تابعين جيسه يزيد بن بارون ، امام شافعى ، ابوداؤد طيالسى اور عبد الرزاق -

رسوال طبقہ: جن کی تابعین میں سے کسی سے ملاقات نہ ہوئی مگروہ اُن کبار سے ہیں جنھوں نے تبع تابعین سے اخذوروایت کی جیسے امام احمد بن عنبل۔ عمیار ہوال طبقہ: تبع تابعین سے اخذوروایت کرنے والوں میں اوساط جیسے

https://ataunnabi.blogspot.com/ (שרט התרים פידות לייים און)

ذ بنی او**ر امام بخاری**۔

بار ہوال طبقہ: وہ صغار جنھوں نے تبع تابعین سے اخذ وروایت کی جیسے امام ترید کی، ائمیرستہ کے باقی وہ شیوخ جن کی وفات ان ائمہ کے تھوڑے دن بعد ہوئی وہ بھی اس طبقہ سے ملحق ہیں جیسے امام نسائی کے بعض شیوخ۔ (تقریب الہذیب من ۳۰۳)

# امام ابوحنیفہ رسی اللہ علیہ سے تھے؟

علامه ابن حجر عسقلانی رحمة الله تعالی علیه نے سیدنا امام عظم ابو حنیفه رضی الله تعالی علیه نے سیدنا امام عظم ابو حنیفه رضی الله تعدی عنه کوطبقه سادسه میں شار کیا ہے ، جینال جبه فرمایا:

النعمان بن ثابت الكوفي أبو -حنيفة الإمام يقال أصله من فارس و بقال: مولى بني تيم فقيه مشهور من السادسة مات سنة خمسين على التمحيح و له سبعون سنة. (تقر ببالتهذيب،ص: ٥٢٤)

" نعمان بن ثابت کوفی ، ابوحنیفه ، امام ، کہا جاتا ہے کہ ان کی اصل فارس سے اور ایک قول میر ہے کہ یہ ہے ۔ اور ایک قول میر ہے کہ میر بنی تیم کے آزاد کردہ ہیں ، مشہور نقیہ ہیں ، طبقہ سادسہ سے ہیں ، قول سیح پرسترسال کی عمر میں • ۱۵ھ میں انتقال ہوا۔ "

جب کہ تہذیب التہذیب میں بیہ بھی تحریر فرمایا کہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعدیٰ عنہ کودیکھاہے۔ تعدیٰ عنہ کودیکھاہے۔

یہ اعتراف خطیب بغدادی اور دیگر مور غین نے بھی کیا ہے بلکہ قاضی ابن خانان نے تحریر فرمایاکہ چار صحابۂ کرام کو پایا ہے ، وہ لکھتے ہیں:

أدرك أبوحنيفة أربعة من الصحابة و هم أنس بن مالك و عبد الله بن أبى أوفى بالكوفة، و سهل بن سعد الساعدي بالمدينة ، و أبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة". (وفيات الأعبان، ٥/٤٠٦)

امام عظم ابو حنیفہ نے چار صحابۂ کرام کو پایا اور وہ حضرات یہ ہیں: کوفہ میں اللہ تعالی عنداور میں اللہ تعالی عنداور

مدینه طیبه میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه اور مکه مکرمه میں حضرت ابوالطفیل عامر بن واثله رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه۔

المام محدين محد المعروف بداين بزاز كردري (م٨٢٧ه) فرمات بين: و اتَّفَق المحدثون على أنَّ أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم كانوا على عهده في الأحياء و إن تنازعوا في روايته عنهم. محدثین اس بات پرمتفق ہیں کہ امام عظم کے زمانہ میں چار صحابہ کرام باحیات تصاكر جيدان يه روايت كرنے ميں اختلاف ہے۔ (مناقب اللمام الأظم الى متيغة النعمالي ١٩/١٠) اس تفصیل سے بیر توواضح ہوگیاکہ امام عظم ابوحنیفدرضی اللہ تعالی عشر بلاشبہہ تا بی ہیں،اگرچہ یہ مسکلہ مختلف فیہ ہے کہ صحابة کرام سے روایت بھی کی ہے یانہیں،کتب تاریخ کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ اس کا قائل ہے کہ امام عظم ابو حنیفہ رنسی الله تعالى عني في حضرات صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سے روايت بھي كى ب، جنال جدام خوارزى رحمة الله عليه في "جامع المسانيد" كي تيسري نوع من تحرير فرماياكه آب نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، روایت کی ہے علماس بات پر متفق ہیں گران صحاب کی تعداد میں اختلاف ہے ان میں سے کی نے چھے کہااور ایک صحابیہ کسی نے پانچ صحابہ اور ایک صحابید کہااور کسی نے کہا: سات صحاب اور ایک صحابید (جامع المسانید للام الاعظم، ۱۳۲۱) علامه حافظ ابن كثير، الم عظم ك تذكره من فرمات بين: و ذكر بعضهم أله روى عن سبعة من الصحابة ، والله تعالى أعلم. (البدايه والنهايه، ١٠/ ١٠٠) بعض ائمد في بيان كياكه آپ في سافت صحابة كرام سے روايت كى ہے۔ والله اعلم \_ المام ابن بزاز کردری امام عظم کی صحابہ کرام سے ملاقات اور ان سے مردی روایت بیان کرنے کے بعد اختلاف اقوال کے تناظر میں فرماتے ہیں:

"فالحاصل أن جماعة من المحدثين أنكروا ملاقاته سع الصحابة، وأصحابه أثبتوه بالأسانيذ الصحاح الحسان و هم أعرف بأحواله منهم، والمثبت العدل العالم أولى من النافي و قد جمعوا

مسنداته فبلغت خمسین حدیثا یرویه الإمام عن الصحابة"

" حاصل بیہ کہ محدثین کی ایک جماعت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم

کے ساتھ امام عظم کی ملاقات کا انکار کیا ہے، جب کہ ان کے اصحاب (تلافہ ہ) نے صحح

حسن سندول سے اسے ثابت کیا ہے، اور آپ کے تلافہ ہ دو سرے محدثین کی بہ نسبت

آپ کے حالات سے زیادہ واقف ہیں اور مثبت مادل عالم، نفی کرنے والے سے اولی ہوتا

ہے، آپ کے حالات سے زیادہ واقف ہیں اور مثبت مادل عالم، نفی کرتے والے سے اولی ہوتا

ہے، آپ کے اصحاب نے آپ کی مسند حدیثوں کو جمع کیا توان اعادیث کی تعداد بچاس تک

ہینچی ہے جن کی روایت امام عظم کو طبقہ خاصہ سے ہونا جا ہے۔ واللہ اعلم۔

ہینچی ہے جن کی روایت امام عظم کو طبقہ خاصہ سے ہونا جا ہے۔ واللہ اعلم۔

امام احمد رضاقد س سره اپنی تعلیقات تقریب التهذیب میں تقریب کی عبارت (ویفال مولی بنی تمیم اور من السادسة) کے تحت لکھتے ہیں۔

(قوله و يقال مولى بني تميم) و قد كذبه ابن ابنه \_ رضى الله تعالى عنهم \_ فقال لم يطرؤ علينا رق، إنّا أحرار أصل.

" المام أظم رضى الله تعالى عنه في بعد في الله عنه الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه أن الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنه أن الله تعالى الله

(قوله من السادسة) أقول: قد صبح أنه رأى أنس بن مالك من حافظ نفسه ، فليكن من الخامسة، كشعبة بن الحجاج، و عده لحافظ من السابعة، و كحنظلة الشدوسي روى عن أنس ، و عده يض الحافظ من السابعة ، و كذلك مبارك بن فصالة ، قال في تذكرة لحفظ : رأى أنس بن مالك وعده الحافظ من السادسة.

و أعظم منه الإمام منصور بن زاذان هو تلميذ أنس يروي عنه، و عده طخه من السادسة، مات سنة ١٢٩، و جعل منصور بن المعتمر التوفي سنة ١٣٢ من الخامسة أي طبقة الأعمش، مع قول الذهبي في تذكرة الحفاط: لا أحفظ له شيئاعن الصحابة، و روايات الاعمش عن الصحابة

فاشية. و كذلك عدّ ابنَ جريج من السادسة، بل به مثّل في صدر الكتاب، و قد قال في تذكرة الحفاظ: أدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم.

[تعليقات الإمام أحمد رضا على تقريب التهذيب. بتحقيق الأستاذ المفتي محمد

حسان العطاري ، مكتبة المدينة ، كراتشي]

" اقول: خود علامہ حافظ ابن تجرکی صراحت سے بصحت ثابت ہے کہ امام اظم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے، توامام کو طبقہ خامسہ سے ہونا چاہیے۔ جیسے شعبہ بن تجائ [انھول نے بھی حضرت انس کو دیکھا ہے] ان کو تقریب میں طبقہ سابعہ کے تحت شار کیا ہے۔ اور جیسے حنظلہ سدوسی، انھول نے حضرت انس سے روایت بھی کی ہے گر انھیں بھی طبقہ سابعہ میں منا ہے۔ اس طرح مبارک بن فضالہ جن سے متعلق علاجہ ذبی نے تذکرہ الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کود کھا، انھیں بھی تقریب کے اندر طبقہ سادسہ میں شار کیا ہے۔

ان سے عظیم تراہام منصور بن زاذان جو حضرت انس کے شاگرد اور ان سے روایت کرنے والے ہیں انھیں طبقہ سادسہ میں شار کیا۔ ان کی وفات ۱۲۹ھ میں ہے۔ اور منصور بن معتمر متوفی ۱۳۱ھ کوطبقہ خامسہ لینی حضرت آعش کے طبقے میں قرار دیاہے جب کہ ان سے متعلق تذکرة الحفاظ میں ذہری کہتے ہیں کہ "میری یاد داشت میں صحابہ سے ان کی کوئی روایت نہیں " اور صحابہ کرام سے امام آعش کی روایات مشہور ہیں۔ اسی طرح ابن جربج کو سادسہ سے شار کیا بلکہ تقریب کے شروع میں سادسہ کی مثال میں آئی کا نام لیا جب ہے۔ جب کہ تذکرة الحفاظ میں بیان ہے کہ انھوں نے صغار صحابہ کو پایا ہے لیکن ان سے کوئی روایت یاد نہ رکھی۔"

واضح رہے کہ تقریب میں طبقات کی ترتیب وفات یا ولادت کے اعتبار ہے نہیں روایت کے اعتبار ہے نہیں روایت کے اعتبار ہے ہیں روایت کے اعتبار ہے ہے آگر جہارے ماع ماصل ہے وہ طبقہ متقدمہ ہے ہے آگر چہاں کی وفات بعد میں ہواور ولادت کا زمانہ ایسلے ہے مگر کبار سے ساع نہیں تواس کا طبقہ مؤخر ہے۔ نبتہ علیہ الإمام أحمد رضا فی ابتداء تعلیقاته علی التقریب۔

### مجروصین کے طبقات:

حافظ ابن الا میر جزری نے حاکم کے حوالے ہے مجروین کے دس طبقات ذکر کیے ہیں:

پہلا طبقہ: واضعین حدیث کا جو مختلف اغراض و مقاصد کے لیے حدیثیں قصد آوضع کرتے ، ان میں ہے بعض ، لوگوں کوشکوک و شبہات میں ڈالنے ، بعض نفسانی خواہشات کی بحیل ، بعض بادشاہوں کا قرید، حاصل کرنے اور پچھ ترغیب و ترہیب کے لیے بید برترین کام انجام دیتے تھے ، ان کی مکمل تفصیل ماسبتی میں گزر چکی ہے۔

ووسمراطبقہ: اس طبقہ کے افراد احادیث مشہورہ کوان کی اسانید معردفہ متعینہ کی بہت اپنی وضع کر دہ سندول سے بیان کرتے تھے اس سے ان کا مقصد استغراب اور اظہار نہرت تھا، جن میں اہل مکہ سے ابر اہیم بن الیسع تھا یہ ام جعفر صادق بن محمد باقرادر ہشام بن حروہ سے حدیثیں روایت کرکے بیان کرتا تھا اور ان دونوں حضرات کی حدیثوں کو باہم ملادیتا تھا ام جعفر صادق کی حدیث کوہشام بن عروہ کی حدیث میں اور ہشام بن عروہ کی حدیث کو امام جعفر صادق کی حدیث میں ملاتا تھا ہوا ہی طبقے سے حماد بن عمرہ اور بہلول بن عبید جھی ہیں۔ معفر صادق کی حدیث میں ملاتا تھا ہوا ہی طبقے سے حماد بن عمرہ اور بہلول بن عبید جھی ہیں۔

تنیسراطبقہ: ان اہل علم کا ہے جنیس لائے نے ایسے لوگوں سے حدیثیں روایت رنے پر آمادہ کیا جوروای کی ولادت سے قبل ہی داعی اجل کولبیک کہ چکے تھے جیسے ابراہیم ن بدیہ امام اوزاعی سے روایت کرتا تھا صالال کہ امام اوزاعی کا زمانہ نہیں پایا ہے۔

چوتھاطقہ: ان لوگوں کا ہے جنموں نے صحابۂ کرام کی احادیث صحیحہ موتوفہ کو اعادیث صحیحہ موتوفہ کو اعادیث میں مثال ابو مذافہ احمد بن اعلیٰ سہی ہے اس نے حدیث: الشفق هو الحمرة "کی روایت اس طور پرکی:

" عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله على على عليه وسلم"

حالاں کہ موطامیں یہ حدیث عن نافع عن ابن عمررضی اللہ تعالی عنہا کے طریق ے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے طور پر ہے۔ یعنی موقوف ہے۔

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اور جیسے یجی بن سلام بسری نے امام مالک سے روایت کی وہ وہب بن کیان سے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "کل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الکتاب فهي خداج إلا خلف الإمام".

مالان کہ موطامیں وہب سے حضرت بابررضی اللہ تعالی عنہ کابیہ تول مردی ہے۔
پانچواں طبقہ: ان لوگوں کا ہے جضوں نے تابعین کی احادیث مرسلہ میں حضرات صحابۂ کرام میں کا اضافہ کرکے اضیں موصول کر دیا جیسے ابراہیم بن محمد مقدی نے فریانی ہے اس طور پر روایت کی:

"عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي ظبيان عن سلمان عن رهمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "ليس شيء خير من ألف مثله إلا الإنسان".

مالال كه سفيان تورى كى كتاب مين يه مديث عن الأعمش عن إبراهيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرسلا مردى -

مجھٹا طبقہ: ان لوگوں کا ہے جن پر صلاح و عبادت کا غلبہ تھا آئیس احادیث کے ضبط، حفظ اور اتقان کی فرصت نہیں تھی اس لیے ان سے روایت میں کو تاہی واقع ہوئی اس کی مثال صوفی زاہد ثابت بن موسی ہیں سے قاضی شریک بن عبداللہ کے وہال اس حال میں پہنچے کہ اطاکر نے والاان کے سامنے اطاکر رہا تھا اور شریک بول رہے ہتھے:

"حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله " ــ تنن مديث ذكر نهير كيا-

جب ثابت بن موى كو دكيما تو فرمايا: "من كثر صلاته بالليل حسن و جهه بالنهار".

اس کے سنانے کا مقصد محض ثابت بن موسی تھے کیوں کہ وہ زاہد و متور ت تھے، گر ثابت بن موسی نے یہ مجھاکہ شریک نے اس حدیث کی روایت اس سندسے کی

ہے جس کی وجہ سے ثابت بن موی اس حدیث کو شریك عن الاعمش عن إبی سفیان عن جاہر کے طریقے سے ہی بیان کرتے اور سواے اس طریق روایت کے سے میں مدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

ساتوال طبقہ: ان لوگوں کا ہے جھوں نے شیوخ سے حدیثیں سنیں اور بکٹرت ن سے روایتیں کیں پھران لوگوں نے ان شیوخ سے ان حدیثوں کوروایت کر دیاجن کی ان سے ساعت حاصل نہیں تھی اور احادیث مسموعہ و غیر مسموعہ میں انھیں تمیز نہ ہوسکی۔

یکی بن معین کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام بن بوسف نے بتایا کہ مطرف بن مازن برے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ابن جربح اور معمر کی حدیثیں دو تاکہ میں ان حدیثوں کوتم سے سنوں، میں نے اسے دے دیا اور مجھ ہے روایت کرکے لکھ لیا، پھر وہ براہ راست معمر سے سنوں، میں ان حدیثوں کوروایت کرے لکھ لیا، پھر وہ براہ راست معمر سے سنوں، میں ان حدیثوں کوروایت کرنے لگا۔

آکھوال طبقہ: ان لوگول کا ہے، جنھوا ) نے ان شیوخ سے کھ کتب مصنفہ سنیں جن کا زمانہ پایا گر سائے کے وقت انھول نے اپنی مسموعات کا نسخہ تیار نہیں کیا اور ان سے دھیل ہوگئی، یہال تک کہ وہ عمررسیدہ ہو گئے اور جہ بان سے حدیث کے بارے میں ویائی آئیا توجہالت اور لالی کے باعث ان کتب مصنفہ کوان کتابوں سے بیان کر دیا جو خود ان کتابیل تھیں جن کے تعلق سے نہائی سائل سائل تیار کی ہوئی نہیں تھیں بلکہ وہ خریدی ہوئی کتابیل تھیں جن کے تعلق سے نہائی سائل حال نہ بلکہ وہ خریدی ہوئی کتابیل تھیں جن کے تعلق سے نہائی سائل حال نہ بلاغ ، جب کہ وہ فودا ک وہ ہم میں سے کہ وہ ان کتابول کی روایت میں سے جیل حافظ ابن الاثیر جزری کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے چیز بہت زیادہ آگئ ہے ، اکابر علما کی حافظ ابن الاثیر جزری کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے چیز بہت زیادہ آگئی ہو، یاشخ کی اصل سے ہوا ایس جماعت نے سے طریقہ اپنالیا ہے ۔ ہاں اگر وہ نے شخ کے سامنے پڑھا گیا ہو، یاشخ کی اصل سے ہوا کہوں کو بیار کی مقابلہ کیا گیا ہو، یاشل سے ہوا کہوں کی مقابلہ کیا گیا ہو جس کا مقابلہ شخ کی اصل سے ہوا کہوں طور سے اس زمانے میں ، کیول کہ اس وقت کتابول سے نقل اور کتابوں میں جو کھی ہوا کی قبل اور کتابوں میں جو کھی ہوا کی قبل اور کتابوں میں جو کھی اس کی قراءت پر بی اعتماد کیا جاتا ہے ، اس زمانے میں حفظ پر اعتاد نہیں کیوں کہ حفظ ان سعادت مندوں کا وظیفہ وحصتہ تھا جن کے ساتھ توفق النی شامل تھی۔

توال طبقہ: ان لوگوں کا ہے جنھیں احادیث سے کوئی سروکار نہ تھ، ملم حدیث ان کافن نہیں تھا اور نہ ہی ان کے حدیث ان کافن نہیں تھا اور نہ ہی انھیں حدیث یا وتھیں، مگر جب کوئی طالب علم ان کے پاس آتا اور ان کے سامنے کی حدیث کی قراءت کر تا توبیہ لوگ جواب دیتے اور نہ جانے کے باوجوداس کا اقرار کرتے جب کہ وہ حدیث ان کی مرویات سے نہیں ہوتی تھی۔

یکی بن سعید کہتے ہیں کہ میں اور حفص بن غیاف دونوں اہل مکہ کے ایک شن کے پاس سے ، دیکھاکہ جاریہ بن ہم اس شخ ہے حدیث لکھ رہے سے ، توحفص بن غیاف و شع کرکے اس شخ ہے کہنے گئے: کیاتم ہے عائشہ بنت طلحہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی للہ نوالی عنہا ہے روایت کرکے ایسالیہ بیان کیا ہے ؟ تووہ شخ کہتے : مجھ ہے عائشہ بنت طلحہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ۔ ہم حفص کہتے : تم ہے قاسم بن محمہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دوایت کرکے ایسالیہ بیان کیا ہے۔ ہم حفص کہتے : تم ہے قاسم بن محمہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دوایت کرکے ایسالیہ بیان کیا ہے ؟ تووہ کہتے : مجھ سے قاسم بن محمہ نے ام المومنین عشم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دوایت کرکے اس کے مثل نین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دوایت کرکے اس کے مثل نین حبیر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے ؟ توشیخ کہتے : مجھ سے سعید بن جبیر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے ۔ کیا ہے ؟ توشیخ کہتے : مجھ سے سعید بن جبیر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے ۔ کوایت کرکے اس کے مثل بین کیا ہے ؟ توشیخ کہتے : مجھ سے سعید بن جبیر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے ۔ کوایت کرکے اس کے مثل بیان کیا ہے ۔ کوشی اللہ تعالی عنہا ہے ۔ کوشی کیا ہے ۔ کوشی کیا ہے ۔ کوشی کیا ہے کوشی کیا ہے کوشی کیا ہے ۔ کوشی کیا ہے کوشی کیا کہ کیا ہے کوشی کیا کہ کیا ہے کوشی کیا گوگئی کیا ہے کوشی کیا ہے کوشی کیا کیا ہے کوشی کیا کہ کیا ہے کوشی کیا کیا ہے کوشی کیا کہ کیا گوگئی کیا کہ کیا ہے کوشی کیا کہ کیا گوگئی کیا گوگئی کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ ک

جب بیسب ہوگیا توحفص نے اپنیا تھ سے جاریہ بن ہرم کی تختیال مٹادیہ، تو جاریہ نے ہاتھ سے جاریہ بن ہرم کی تختیال مٹادیہ، تو جاریہ نے کہا: تم لوگ مجھ سے حسد کرتے ہو ایک سعید سے پوچھا: یہ کون آدمی ہے ؟ توانھوں نے عفص کہتے ہیں: میں نے کیل بن سعید سے پوچھا: یہ کون آدمی ہے ؟ توانھوں نے نام نہ بتایا، پھر ایک دن میں نے ان سے کہا: اے ابوسعید شاید میں اس شیخ سے لاعلمی سی حدیثیں لکھ لوں اور مجھے اس کی شاخت نہ ہوسکے ۔ تو کیل نے کہا: وہ موسی بن دینار ہے ۔ مسوال طبقہ: ان لوگوں کا ہے جضوں نے حدیثیں لکھیں اور طلب حدیث میں انھوں نے سفر بھی ہوئے مگر ان کی کتابیں کی طریقے سے تلف اور ضائع ہوگئیں، اور جب ان سے حدیث کے بارے میں دریافت کیا طریقے سے تلف اور ضائع ہوگئیں، اور جب ان سے حدیث کے بارے میں دریافت کیا

https://ataunnabi.blogspot.com/ ושיר הרוניים ליאול

گیاته انھول نے دوسروں کی کتابول ہے ، یاظن و تغیین کی بنا پر اپنے حفظ اور یاد داشت ہے بیان کر دیاجس کی وجہ سے وہ ساقط قرار یائے۔

اس کی مثال با مطالت شان وعلومقام عبداللہ بن لہیعہ حضری ہیں، جب مصر میں کتابیں جل گئیں توبیہ ذاہب الحدیث، اور اختلاط کا شکار ہوگئے اور احادیث مناکیر بیان لردیں اور اس حدیر آگئے کہ ان کی روایت کی ہوئی حدیث ہے احتجاج نہیں ہوتا۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: عبداللہ بن لہیعہ سے عبداللہ بن بارک اور ان کے وہ اقران جھوں نے ابن لہیعہ کی وفات ہے ہیں سال پہلے میں سال پہلے حدیث سنیں ہیں ان کا سام صحیح ہے، کیوں کہ اس کے بعد ہی ان کی کتابیں جلی ہیں۔

حدیثیں سنیں ہیں ان کا سام صحیح ہے، کیوں کہ اس کے بعد ہی ان کی کتابیں جلی ہیں۔

(مقدمہ جامع لاصول، الفرع الثالث مختصرا، س: ۹۰ تاب وی وی انتقال میں۔

### صجيح الاسناد،حسن الاسناد اور حديث صجيح

#### حدیث حسن کے در میان فرق

بظاہر ایسالگتا ہے کہ حدیث سی السناد ، اور حدیث سی کے در میان آئی طرح صد بے حسن الاسناد ، اور حدیث حسن کے در میان کوئی فرق نہیں ہے ، حالال کہ ایسانہیں ہے مدیث سی کا درجہ حدیث حسن الاسناد کا درجہ حدیث حسن ہے مہ ہے ، امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا یہ قول: "هذا حدیث حدیث صحیح الإسناد أو حسن الإسناد" ان کے قول: "هذا حدیث صحیح أو حدیث حسن" ہے ادون اور کم ترب الل لیے کہ بھی کہاجاتا ہے کہ یہ صدیث می الاسناد ہے گروہ حدیث شاذیا علل ہونے کی وجہ سے فی نفسہ سے نہیں ہوتی ہے۔ صدیث محدیث میں جو معتمد مصنف ہے وہ آگر کی حدیث کے تعلق سے صرف اتنا کے : هذا حدیث صحیح الإسناد ، اور وہال کوئی ایسی علت ذکر نہ صرف اتنا کے : هذا حدیث صحیح الإسناد ، اور وہال کوئی ایسی علت ذکر نہ

کرے جس کی وجہ ہے وہ عدیث معلول ہواور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی قدر آ ب توظاہر یہی ہے کہ مصنف نے سیجے الاسناد کہنے کے ساتھ سے تھم بھی لگادیا کہ وہ عدیث نفسہ
سیجے ہے کیوں کہ علت اور قادح نہ ہونا ہی اصل اور ظاہر ہے ، اگر اس مصنف کے دیکہ
کوئی علت خفتہ قادحہ ہوتی یا کوئی اور سبب طعن ہوتا توضر ور اسے ذکر کرتا سیجے الاسنا کا تھم
لگانے کے بعد خاموش رہنا اور عدیث پر کوئی کلام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ
عدیث سیجے الاسناد ہونے کے ساتھ فی نفسہ سیجے بھی ہے ، ای طرح حسن الاسناد کہنے ۔ لے بعد
اس عدیث کے تعلق سے کوئی علت یا سبب قدح بیان نہ کرنا اس امر کی دلیل نے کہ وہ
عدیث فی نفسہ حسن ہے۔ (مقدمہ ابن السلاح، ص ۱۳، النوع الثانی معرفة الحن)

# محدثین جب کس حدیث پر صحت، یاحسن، یاضعف کا حکم لگائیں تواس کا کیامطلب ہے؟

حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہال محدثین فرماتے ہیں۔
حدیث صحیح ہوت قاہر اساد پر نفار کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی ظاہر اسادے اعتبار
سے یہ حدیث صحیح ہاں قول کے یہ معنی نہیں کہ فس الامر میں اس کی صحت قطعی و بیشی سے
کہ ثقہ ہے بھی خطا اور نسیان کا امکان ہے، یہی سے اور اکثر اہل علم کا قول ہے، ہاں اگر نین یا
ان میں ہے کی ایک نے اس حدیث کی تخریج کی ہو تو امام این الصلاح کا قول مختار ہے۔
ماری محت قطعی ویقینی ہے، گر حققی ہے نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔
مدیث کی صحت قطعی ویقینی ہے، گر حققی ہے نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔
مدیث کی صحت قطعی ویقینی ہے، گر حققی ہے کہ اس صدیث میں شروط صحت نہ رب
ضعیف ، تو اس قول ہے ان کی مراد ہے ہوتی ہے کہ اس حدیث میں شروط صحت نہ رب
لیے ظاہر نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس الا مرمین وہ جھوٹ ہے اس لیے کہ جھوٹا آؤ می سے بھی بولا کرتا ہے اور کثیر الخطا ہے ہر روایت میں خطا ہو تا ضرور کی نہیں سکی روایت میں خطا ہو تا ضرور کی نہیں سکی

https://ataunnabi.blogspot.com/ اصول جرح وتعديل

### كتب موضوعات مين كسى حديث كاذكر مطلقاضعف كومنتلزم نهبي

محد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قادر کی قدس سره فرماتے ہیں: کتابیں کہ بیان احادیث موضوعہ میں تالیف ہوئیں دوقتم ہیں: ایک وہ جن کے مسنفین نے خاص ایراد موضوعات ہی کا التزام کیا، جیسے موضوعات ابن الجوزی، و ا بطیل جوز قانی، وموضوعات صغانی،ان کتابوں میں کسی حدیث کا ذکر بلا شہرہ یہی بتائے گا کہ اس مصنف کے نزدیک موضوع ہے جب تک سراحة تفی موضوعیت نہ کر دی ہو، الی ان کتااوں کی نسبت بیہ خیال ہجاہے کہ موضوع نہ بھتے تو کتاب موضوعات میں کیوں ذکر کرتے ، پھراس سے بھی صرف اتناہی ثابت ہو گا کہ زعم مصنف میں موضوع ہے ، بنظر واقع عدم صحت بھی ثابت نہ ہوگا، نہ کہ ضعف نہ کہ سقوط نہ کہ بطلان۔ ان سب کتب میں اور بیث ضعیفہ در کنار بہت احادیث حسان وصحاح بھر دی ہیں اور محض بے دلیل ان ير حكم وسنع لكادياب جسے ائمة محققين و نقاد متعمين نے بدلائل قاہرہ باطل كردياجس كابيان مندمه ابن الصلاح وتقريب امام نودي، والفيه امام عراقي، وفتح المغيث امام سخاوي وغيرما تسانیف علما سے اجمالاً اور تدریب امام خاتم الحافظ سے قدرے مفصلاً اور ان میں کی تعقبات ، ولآلي مصنوعه والقول الحسن في الذب عن السنن ، وامام الشان كے القول المسد د فی الذب عن مسند احمد وغیرہا ہے بنہایت تفصیل وانتے وروشن مطالعہ تدریب سے ظاہر کہ ابن الجوزي نے اور تصانیف در كنار خود صحاح سته و مندامام احمد كى چوراس حديثوں كو موضوع كه دياجن كي تفصيل بيد:

ند (۳۸) ۲- صحیح بخاری شریف بروایت حمادین شاکر (۱)

۱- سندام احد (۳۸)

مهم- سنن ابی داود (۴۸)

سل- صحیحمسلم شریف(۱)

۲- سنن نسائی(۱)

۵- جامع ترزی (۲۳)

2 - سنن ابن ماجه (١٦)

ووم وہ جن کا قصد صرف ایراد موضوعات واقعیہ نہیں بلکہ دوسرول کے تھم

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

و منع کی شخفیق و تنقیع ہے جیسے لآلی امام سیوطی یا نظر و تنقید کے لیے ان احادیث کا جمع کر دیناجن پر کسی نے تھم وضع کیا جیسے انھیں کا ذیل اللّآلی، امام ممدوح خطبۂ موضوعات کبری میں فرماتے ہیں:

ابن الجوزي أكثر من إخراج الضعيف بل و الحس بل الصحيح كها نبه على ذلك الأئمة الحفاظ و طال ما اختلج في ضميرى انتقاءه و انتقاده فأورد الحديث ثم أعقب بكلامه ثم ان كان متعقبا نبهت عليه. اه ملخصا.

" ابن الجوزی نے کتاب موضوعات میں بہت ضعیف بلکہ حسن بلکہ صحیح حدیثیں روایت کردی ہیں جیباکہ ائمۂ حفاظ نے اس پر تغبیہ فرمائی، مدت سے میرے دل میں تھاکہ اس کا مطلاصہ کروں اور اس کا حکم پر کھوں تواب میں حدیث ذکر کرکے ابن جوزی ٹاکلام نقل کروں گا پھراس پر جواعتراض ہوگا اس پر تغبیہ کروں گا۔"

اس کے خاتمہ میں فرماتے ہیں:

" و إذ قد أتينا على جميع ما في كتابه فنشرع الآن في الزيدات عليه فمنها ما يقطع بوضعه و منها ما نص حافظ على وضعه و ب فيه نظر فأذكره لينظر فيه."

"جب ہم تمام موضوعات ابن الجوزی بیان کر بچکے تواب ہم اس پر کچھ زیادات،
(اضافے) شروع کرتے ہیں ، ان میں کچھ وہ ہیں جن کا موضوع ہونا یقینی ہے ، کچھ وہ ہیں جن کا موضوع ہونا یقینی ہے ، کچھ وہ ہیں جن کے موضوع کہ ااور میرے نزدیک اس میں کلام ہے تومیں اسے نائر غور کے لیے ذکر کروں گا۔ "

ئے ظاہر کہ ایسی تصانیف میں حدیث کا ہونا مصنف کے نزدیک بھی کی موضوعیت نہ بتائے گاکہ اصل کتاب کا موضوع ہی تنہاایراد موضوع نہیں بلکہ اگر کچھ تم دیا یا صندیا متن پر کلام کیا ہے تواہد دیکھا جائے گاکہ صحت ، یاحسن یا شوت یاصلوح یان نف استوط یابطلان کیا نکتا ہے ، مثلاً "لا یصح " یا "لم یشبت" یاسند پر جہالت یاانقطان ۔۔

السول بزح و تعديل

طعن کیا آنایت درجه ضعف معلوم ہوا،اور اگر " فائد " کی قید زائد کردی توصرف مرفوع کا صحن کیا آنایت درجه ضعف معلوم ہوا،اور اگر " فائد " کی قید زائد کردی توصرف مرفوع کا ضعف من بر بنظر مفہوم موقوف کا شوت مفہوم ہوا اور اگر چھے کلام نہ کیا تو امر محتاج نظر و تنقیح رہے گا کے پالا یحفی ۔ (رسالہ منیرالعین افادہ بست و پننم، نتاوی رضویہ ستر تم ۵/ ۵۴۹،۵۴۸)

ثبوت وضع کے طریقے:

سی روایت کی موضوعیت کیے ثابت ہوگی ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے اس کے ثبوت کے پندرہ طریقے بیان کیے جو درج ذیل ہیں:

موضوعیت بین ثابت ہوتی ہے کہ اس روایت کامضمون (1) قرآن عظیم (۲) سنت متوراس یا جمای قطعی قطعیات الدلالة (۴) یاعقل صریح (۵) یاس تیجی (۲) یا تاریخ بھینی کے ایسامخالف ہوکہ احتمال تاویل و تطبیق نہ رہے۔

ر ( ) یا ایک جماعت جس کاعد د حدِ تواتر کو چنجے اور ان میں اختال ، کنرب یا ایک دوسرے کی تقلید کاندرہے اس کے کنرب وبطلان پر گوائی مستندًا الی الحسّ (' ' دے۔
( ) یا خبر کسی ایسے امر کی ہوکہ اگر واقع ہوتا تو اُس کی نقل و خبر مشہور وستفیض ت

مرجاتی سراس روایت کے سوااس کاکہیں بعد نہیں۔

(۱۰) یاسی حقیر تعل کی مدحت اور اس پر وعدہ وبشارت یا صغیر امر کی مذمت اور اس پر وعدہ وبشارت یا صغیر امر کی مذمت اور اس پر وعدہ وبشارت یا صغیر نظام نبوت اور اس پر وعید و تنہیں کلام معجز نظام نبوت اور اس پر وعید و تنہیں کا معجز نظام نبوت سے مشاہرت ندر ہے۔ بیدوس اصور تیں توصر سے خلہور ووضوحِ وضع کی ہیں۔

<sup>()</sup> زدنه لأن التواتر لا بعتبر إلا في الحسيات كها مصليه في الأصليم. ١٢ منه مي في سنتدالل الحس" كالضافه الل لي كياك توانز كانتبار امور محسوس بي مي بوتاب جيساك الماني السوال فقد واصول حديث مي الس كى تصريح كى ب-

(۱۱) یابوں تکم وضع کیاجا تاہے کہ لفظ رکیک وسنحیف ہوں جنہیں سمع دفع اور طبع منع کرے اور ناقل مدی ہوگہ یہ بعیب نہاالفاظ کر بمیہ حضور اضح العرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم ہیں یاوہ محل ہی نقل بالمعنیٰ کانہ ہو۔

(۱۲) یاناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم وعلیہم الصلاۃ والسلام ۔ فضائل میں وہ باتیں روایت گرے جو اُس کے غیرے ثابت نہ ہوں، جیسے حدیث: لحمك لحمی و دمك دمی۔ (تیراگوشت میراگوشت، تیراخُون میراخُون۔)

اقول: انساقا بون، وه مناقب امير معاويه وعمروبن العاص رضى الله تعالى عنها يه صرف نواصب كى روايت سة آئيس كه جس طرح روافض في فضائل امير الموسنين وابل ميت طاهرين رضى الله تعالى عنهم ميس قريب نين الكه حديثين وضع كين "كها نص عليه الحافظ أبي يعلى والحافظ الخليلي في الإرشاد" [جيساكه اس پر حافظ الويعلى اور حافظ فليلي في الإرشاد" [جيساكه اس پر معاويه رفى الار فاظ فليلي في ارشاد ميس تصريح كي به ...] يونمى نواصب في مناقب امير معاويه رفى الله تعالى عنه ميس حديثين محري كما ارشد اليه الامام الذاب عن النة احمد بن عنبل رحمه الله تعالى عنه ميس كم رف امام احمد بن صنبل رحمه الله تعالى في مناقب الكي طرف امام احمد بن صنبل رحمه الله تعالى في ربنما كي طرف امام احمد بن صنبل رحمه الله تعالى في مناقب كي طرف امام احمد بن صنبل رحمه الله تعالى في مناقب كي طرف امام احمد بن صنبل رحمه الله تعالى في مناقب كي طرف امام احمد بن صنبل رحمه الله تعالى في مناقب كي منا

(سال) یاقرائن حالیہ گوائی دے رہے ہوں کہ بیروایت اس شخص نے کسی طمع ہے یاغضب وغیر ہماکے باعث ابھی گھڑ کر پیش کہوی ہے جیسے حدیث سبق میں زیادت جناح اور حدیث ذم معلمین اطفال۔

المرا) یاتمام کتب و تسانیف اسلامیه میں استقرائے تام کیاجائے اور اس کاکہیں پہتنہ چلے میہ صرف اُجلّہ حفاظ ائمیہ شان کاکام تھاجس کی لیافت صدباسال ہے معدوم۔
(۱۵) یارادی خود اقرار وضع کردے، خواہ صراحة خواہ ایسی بات کے جو بمنزلہ اقرار موضع کردے، خواہ صراحة خواہ ایسی بات کے جو بمنزلہ اقرار موضع کردے، خواہ صراحة خواہ ایسی بات کے جو بمنزلہ اقرار کو مثلاً ایک شیخ سے بلاواسطہ بدعوی ساع روایت کرے، پھراس کی تاریخ وفات وہ بتائے کہ اُس کا اس سے سننامعقول نہ ہو۔

یہ پندرہ ۵اباتیں ہیں کہ شایداس جمع وتلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ ملیں۔

ولو سطنا المقال على كل صورة لطال الكلام وتقاصى المرام، ولسنا هناذك بصدد ذلك - [أكربم براك صورت يرتفصل فقلوكري توكلام طويل ادر مقصد وربوجائكا وربم يبال اسك دريه نبين -]

مم اقول: رہایہ کہ جو صدیث ان سب نے خالی ہواس پر تھم وضع کی رخصت کس حال بہ ہے،اس باب میں کلمات علائے کرام تین طرز پر ہیں:

انکار محض بین بے امور مذکورہ کے اصلاَ تھم وضع کی راہ نہیں اگرچہ راوی وضاع ، کذاب ہی پراس کا مدار ہو، امام سخاوی نے فتح المغیث شرح اَلفیۃ الحدیث میں اسی پرجز م فرمایا، فرماتے ہیں:

مجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولوكان بعد الاستقصاء في التفيش من حافظ متبحر تام الاستقراء غير مستلزم لذلك بل لابد معه من انضهام شيء مماسياتي. (١)

لین اگر کوئی حافظ جلیل القدر کہ علم حدیث میں دریااور اس کی تلاش، کامل و محیط ہو، تنتیش حدیث میں استقصائے تام کرے اور باای ہمہ حدیث کا بنت ایک راوی کذاب بلکہ، نماع کی روایت سے جدا کہیں نہ ملے تاہم اس سے حدیث کی موضوعیت لازم نہیں آتی جب تک امور مذکورہ سے کوئی امراس میں موجود نہ ہو۔

مولاناعلی قاری نے موضوعات کیر میں حدبیث ابن ماجہ دربارہ اتخاذ دجان کی نسبت قل کیا کہ اُن کی سند میں علی بن عروہ دشقی ہے، ابن حبان نے کہا: وہ صدیثیں وضع کرتا تھا۔ پھر فرمایا: والظاهر أن الحدیث ضعیف لاموضوع۔ (۲) ظاہریہ ہے کہ یہ یہ شعیف ہے موضوع نہیں۔

حدیث فضیلت عسقلان کاراوی ابوعقال ہلال بن زیرہے، ابنِ حبان نے کہاوہ

<sup>(1)</sup> في المغيث شرح الفية الحديث الموضوع دار الامام الطبري بيروت ا/٢٩٤-

<sup>(</sup>۲) يا سرار المرفوند في اخبار الموضوعة حديث ۱۲۸۲ مطبوعة دارالكتب العلميه بيرات ص ۳۳۸.

انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے موضوعات روایت کر تاولہذاابن اکجوزی نے اُس پر تھکم وضع کیا۔امام الشان حافظ ابن حجرنے تولِ مسد دپھر خاتم الحفاظ نے لآلی میں فرمایا:

هذا الحديث في فضائل الأعمال و التحريض على الرباط، وليس فيه ما يحيله الشرع و لا العقل، فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال لايتجه، وطريقة الإمام أحمد معروفة في التسامح في أحاديث الفضائل دون أحاديث الأحكام-(۱)

یہ حدیث فضائل اعمال کی ہے، اس میں سرحد دارالحرب پر گھوڑے باند سے ک ترغیب ہے ادر ایساکوئی امر نہیں جسے شرع یاعقل محال مانے توصرف اس بنا پر کہ اس کا راوی ابوعقال ہے باطل کہ دینانہیں بنتا، امام احمد کی روش معلوم ہے کہ احادیث فضائل میں نری فرماتے ہیں نہ احادیث احکام میں۔

لعني تواسے درج مسند فرمانا يجھ معيوب ند ہوا۔

کذاب وضاع جس ہے عمداً نبی مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ بہتان وافتراکر نا ثابت ہو، صرف الیہ کی حدیث کو مونسوع کہیں گے وہ بھی بطریق ِ ظن نہ بروجہ یقین کہ بڑا جھوٹا بھی بھی سے بولتا ہے اور اگر قصداً افترااین سے ثابت نہیں تواس کی حدیث موضوع نہیں اگرچہ مشہم بکذب وضع ہو، یہ مسلک امام الثان وغیرہ علما کا ہے۔
موضوع نہیں اگرچہ میں فرماتے ہیں:

الطعن إما أن يكون لكذب الراوي بأن يروي عنه ما لم يقله صلى الله تعالى عليه وسلم متعمّدًا لذلك أو تهمته بذلك، الأول هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لابالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، والثاني هو المتروك. اه ملتقطا. (۲)

<sup>(1)</sup> القول المسدد الحديث الثامن مطبوعه و طبعة مجلس دائرة العارف العثمانية حيدرآ بادوكن مندص ٣٣٠ ـ

<sup>(</sup>٢) شرع نخية الفكر معه نزدهة النظير بحث العصن مطبوعه مطبع طبي لا بيورص ١٩٥٣ ع ٥٩٠ ـ

[ طعن ہاتوکذب رادی کی وجہ ہے ہو گامثلاً اس نے عمداً ایسی ہات روایت کی جونی ر م صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی یااس پر ایسی تہمت ہو، پہلی صورت میں ں کی روایت کوموضوع کہیں گے اور اس پر وضع کاحکم یقینی نہیں بلکہ بطور ظن غالب ہے۔ وں کہ بعض او قات بڑا جھُوٹا بھی سے بولتا ہے ، اور دوسری صورت میں روایت کو متر وک تے ہیں اصلقطاً۔

يبي المام كتاب الإصابه في تمييز الصحابه مين مديث إن الشيطان حب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب فيه شهرة. [ شيطان مُرخ رنَّك ۔ شد کرتا ہے تم سُرخ رنگت سے بچو اور ہر اس کیڑے سے جس میں شہرت د- آکی نسبت فرائے ہیں:

قال الجوزقاني في كتاب الأباطيل: هذا حديث باطل و إسناده منقطع كذا قال، وقوله باطل مردود، فإن أبابكر الهذلي لم يوصف . لوضع وقد وافقه سعيد بن بشير، و إن زاد في السند رجيلا، فغايته  $^{\prime\prime}$ ن المتن ضعيف أما حكمه بالوضع فمردود.  $^{\prime\prime}$ 

[جوز قانی نے کتاب الاباطیل میں کہاکہ یہ روایت باطل ہے اور اس کی سند میں : قطاع ہے۔ اسی طرح انھوں نے کہااور ان کا باطل کہنا مردود ہے کیونکہ ابو بکر ہذلی وضاع تیں اور اس کی سعید بن بشیرنے موافقت کی ،اگر جیہ سند میں انہوں نے ایک آدمی کا اضاف کیا ے، زیادہ سے زیادہ بی ہے کہ متن ضعیف ہے لیکن اس پروضع کا حکم جاری کرنامردووہ۔ آ علی قاری حاشیه نزهه میں فرماتے ہیں:

الموضوع هو الحديث الذي فيه الطعن بكذب الراوي.(٢) [موضوع اس روایت کوکہاجاتا ہے جس کے راوی پر کذب کاطعن ہو۔ ا

<sup>)</sup> الاصابه في تمييز الصحابه لقسم الاول "'حرف الراء'' مطبوعه دارصادر بيرات ا/• • ٥- -

<sup>·</sup> ٢) حاشيه نزهة النظر مع نخبة الفكر بحث الموضوع مطبع يليي لا بورص ٥٦ ـ .

علامه عبدالباقي زر قاني شرح مواجب لدنيه مين فرماتے بين:

أحاديث الديك حكم ابن الجوزي بوضعها و ردّ عليه الحافظ بما حاصله أنه لم يتبين له الحكم بوضعها إذ ليس فيها وضاع ولاكذاب نعم هوضعيف من جميع طرقه. (۱)

روایات دیک (مرغ) کوابن جوزی نے موضوع قرار دیاہے اور حافظ نے ان کا روکیا ہے جس کا حاصل میں نہ کوئی اور کیا ہے جس کا حاصل میں ہے کہ موضوعیت کا تھم غیر واضح ہے کیوں کہ اس میں نہ کوئی وضاع ہے اور نہ گذاب، ہال وہ اپنے تمام طرق کے لحاظ سے ضعیف ہے۔]

اُسی میں صدیث کان لایعود إلّا بعد ثلث۔ [سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم تین دن کے بعد ہی عیادتِ مریض فرماتے تھے۔] پراس طعن کے جواب میں کہ اس میں مشلکہ مین غلبی متروک داقع ہے، فرمایا:

أورد، ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبوا "بأنّه ضعيف فقط، لاموضوع"، فإن مسلمة لم يجرح بكذب كها قاله الحافظ ولا التفات لمن غرّ بزخرف القول، فقال: هو موضوع كها قال الذهبي وغيره. (٢)

[ابن جوزی نے اسے موضوعات میں بنامل کیا ہے محدثین نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہاکہ یہ صرف ضعیف ہے موضوع نہیں کیونکہ مسلمہ پر کسی کذب کی جرح نہیں جیساکہ حافظ نے کہااور وہ قابل النفات نہیں جس نے اپنی رنگین بیانی سے فریب دیتے ہوئے اسے موضوع کہ دیا جیساکہ ذہبی وغیرہ فی کہا۔]

أى مي بعد كلام مذكور ب:

المدارعلى الإسناد فإن تفرد به كذاب أو وضّاع فحديثه موضوع و إن كان ضعيفا فالحديث ضعيف فقط. (٣)

<sup>(</sup>۱) شرح الزر قالي على المواهب المقصد الثاني آخر الفصل التاسع مطبوعه مطبعة عامره مصر ۱/۵۰/۳ م.

<sup>(</sup>٢) شرب الزرقاني على المواهب الفصل الاول من المقصد الثانين في طبه مثاليَّة في مطبعة عامره مصر ٥٩/٧ ـ

<sup>(</sup>٣) شرح الزر قاني على المواهب الفصل الاول من المقصد الثامن في طبيه مناقطة مطبوعه مطبعة عامره مصر ١٩٥٧ - ٥٩/

مدار سند حدیث پرہے اگراہے روایت کرنے والا کذاب یاوضاع متفردہے تودہ روایت موضوع ہوگی اور اگرضعیف ہے توروایت صرف ضعیف ہوگی۔]

انبیں ابن عُلَی خُشَنی نے صریت ثلثة لیس للم عیادة الرمد و الدمل و الضرس [ تین اشخاص کی عیادت نبیں جس کی آنکھ میں تکلیف ہو، جس کو بھوڑانگل آئے اور جس کی داڑھ میں در دہو۔] کو مرفوعار وایت کیااور بقل نے یحلی بن الی بخیر پر موقوف رکھا، تو شدّت طعن کے ساتھ مخالفت اوثق نے حدیث کو منکر بھی کر دیا ولہذا یہ قی نے موقوف کو "ھو الصحیح" بتایا، امام حافظ نے فرمایا:

تصحيحه وقفه لايوجب الحكم بوضعه إذ مسلمة و إن كان ضعيفا لم يجرح بكذب، فجزم ابن الجوزي بوضعه وهم. (۱) اه نقله الزرقاني قبيل ما مرّ.

آمام یہ قی کاموقوف روایت کوسیح بنانا اس کا تفضی نہیں کہ مرفوع روایت موضوع موکوں کہ سلمہ اگر چہ ضعیف ہے لیکن اس پر کذب کا طعن نہیں ،لبذ اابن جوزی کا اس کو موضوع قرار دیناہ ہم ہے اصاب امام زر قائی نے پہلی حدیث ہے پہلے انقل کیا ہے۔]

موضوع قرار دیناہ ہم ہے اصاب امام زر قائی نے پہلی حدیث ہے پہلے انقل کیا ہے۔]

امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ منصور عباس سے ارشاد کہ اپنامنہ حضور پُرنور شافع ہوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیوں پھیرتا ہے وہ تیرااور تیرے باپ آدم علیہ السلاق والسلام کا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اُن کی طرف منہ کر اور اُن سے شفاعت مانگا کر اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، جے اکابر ائمہ نے باسانید جیدہ مقبولہ روایت فرمایا، ابن تیمیہ متہور نے جزافا کب دیا کہ یان ھدہ الحکایة کذب علی مالک۔ اس واقعہ کا امام مالک سے نقل کرنا جھوٹ ہے۔

علامه زر قانی نے اُس کے رومی فرمایا:

هذا تهوّر عجيب، فإن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر في

<sup>(1)</sup> شرح الزر قانى على المواهب الغصل الاول من المقصد الثامن في طبه سَالَةً في مطبوعه مطبعة عامره مصر ١٥٨٧ -

كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به، و أخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه فمن أين أنها كذب وليس في إسنادها وضاع ولا كذاب.

[ یہ عجب بے باک ہے کیوں کہ اس واقعہ کوشیخ ابوالحسن بن فہرنے اپنی کتاب افضائلِ مالک میں ایس سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جس میں کمزوری نہیں اور اسے قاضی عیاض نے شفا میں اپنے ثقاتِ مشابخ میں سے متعدّد شیوخ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تواس کے جھوٹ ہونے کا تھم کہاں سے کردیا؟ حالال کہ اس کی سند میں نہ کوئی راوی وضاع ہے اور نہ ہی کذاب۔]

افاده نهم میں امام الثان وامام خاتم الحفاظ كاار شادگرراكدراوى متروك سمى كسى نے أسے وضاع توند كہا، امام آخر كا قول گزراكد سلمد ضعیف سمى اللى پر طعن كذب تونہيں، نیز تعقبات میں فرمایا: لم يجرح بكذب فلايلزم أن يكون حديثه موضوعا. (۲) تعقبات ميں فرمایا: لم يجرح بكذب فلايلزم أن يكون حديثه موضوعا. [اس پركذب كاطعن نہيں البذا الى كى روايت كاموضوع ہونالازم نہيں آتا۔]

جہت علاجہاں حدیث پر سے تھم وضع اٹھاتے ہیں وجہ رد میں کذب کے ساتھ تہت کذب بھی شامل فرماتے ہیں کہ یہ کیونکر موضوع ہوسکتی ہے حالانکہ اس کا کوئی راوی نہ گذاب ہے نہ متہم بالکذب ہم فرماتے ہیں موضوع توجب ہوتی کہ اس کا راوی متہم بالکذب ہوتا یہاں ایسانہیں تو موضوع نہیں ۔ افادہ دوم میں امام زرشی وامام سیوطی کا ارشاد گزرا کہ حدیث موضوع نہیں ہوتی جب تک راوی متہم بالوضع نہ ہو۔ افادہ پنجم میں گزرا کہ ابوالفرج نے کہا ملکی متروک ہے، تعقبات میں فرمایا تہم بکذب تونہیں ۔ افادہ نہم میں انہی دونوں ائمہ کا قول گزراکہ رادی متروک سی متہم بالکذب تونہیں ۔ وہیں امام خاتم الحفاظ کے چار ہم قول گزراکہ راویوں کے مجبول ، مجروح ، کثیر الخطاء وہیں امام خاتم الحفاظ کے چار ہم قول گزرے کہ راویوں کے مجبول ، مجروح ، کثیر الخطاء

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على الموابب الغصل الثاني المقصد العاشر منلبوعه مطبعه عامره معر٨٨٨ ٢٥٠٠-

<sup>(</sup>٢) التعقبات على الموضوعات باب فضائل القرآن مكتبد اثربيسانكله بل ص ٨-

متروک ہونے سب کے یہی جواب دیے۔

نيز تعقبات ميل مه: حديث فيه حسن بن فرقد ليس بشيء، قلت: لم يتهم بكذب، و أكثر مافيه أن الجديث ضعيف.

اس حدیث کی سند میں حسن بن فرقد کوئی شی نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ متم بالکذب نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ حدیث ضعیف ہے۔]

ال الله الله عليه عطية العوفي و بشربن عمارة ضعيفان، قلت: في الحكم بوضعه نظر، فلم يتهم واحد منهما بكذب. (٢)

[اس حدیث کی سند میں عطیہ آور ابشر دونوں ضعیف بیں، میں کہتا ہوں: اس پر موضوعیت کا تکم تحلی نظر ہے کیونکہ ان دونوں میں سے کسی پر بھی کذب کی تہمت نہیں۔]
ای میں ہے: "حدیث اطلبوا العلم ولو بالصین، فیه أبو عاتكة منكر الحدیث، قلت: لم یجرح بكذب و لا تهمة. (۳)

صدیث «علم حاصل کرو اگرچه چین جانا پڑے"، اس کی سند میں ابوعا تک منکر الحدیث ہے میں کہتا ہوں اس پر کذب یا تہت کذب کاطعن نہیں ہے۔" الحدیث ہے میں کہتا ہوں اس پر کذب یا تہت کذب کاطعن نہیں ہے۔"

أَى مِن هِ حديث فيه عمارة لا يحتج به، قال الحافظ ابر حجر: تابعه أغلب و أغلب شبيه بعمارة في الضعف، لكن لم أر من اتهمه بالكذب.

[اس حدیث کی سند میں عمارہ ہے، لہذایہ قابل استدلال نہیں، حافظ ابنِ جمر کہتے ہیں کہ اس کی اغلب نے متابعت کی ہے اور اغلب ضعف میں عمارہ کے مثل ہے، لیکن میرے علم میں کوئی ایسانہیں جس نے اس پر کذب کی تہمت لگائی ہو۔]

علامہ زرقائی نے شرح مواہب میں صدیث عالم قریش بملؤ الأرض

<sup>(</sup>١) التعقبات على الموضوعات باب البعث كمتبد الربير مانكله بل ص٥٣-

<sup>(</sup>٢) التعقبات على الموضوعات باب التوحيد كمتبدا تربير سانكله بل ص ٣٠٠

<sup>(</sup>r) التعقبات على الموضوعات باب العلم كمتبد الربير مانكله بل ص م.

<sup>(</sup>١/) التعقبات على الموضوعات باب البعث كمتبد الربير سانكار بل ص ١٥-

https://ataunnabi.blogspot.com/

علماً [عالم قریش زمین کوعلم سے بھردے گا۔] کی نسبت فرمایا: کیف یتصور و ضعه و لا کذاب فیه و لامتهم." " اس کاموضوع ہوناکیوں کرمتصور ہوجالاں کہ نہ اُس میں کوئی گذاب ہے نہ

کوئی متیم-"

بالجمله اس قدر پر اجماع محققین ہے کہ حدیث جب اُن دلائل وقرائن قطعیہ وغالبہ سے خالی ہواور اس کا مدارک متم ہالکذب پر نہ ہوتو ہر گزئس طرح اُسے موضوع کہن مکن نہیں جو بغیر اس کے حکم بالوضع کردے یا مشدد مفرط ہے یا مخطی غالط یا متعصب مغالط۔ والله الهادي و علیه اعتبادي۔

(ن وي رضويه مترجم ج۵، ص ۴۶، ۱۸۳۸، افاد و د جم رساله منيرالعين ا

محدثین کاکسی حدیث کوموضوع یاضعیف کہناصرف ایک سندخاص کے اعتبار عصر ہوتا ہے، جس سے اصل حدیث کاموضوع یاضعیف ہونالازم نہیں آتا

امام اہل سنت مجد داظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ فرماتے ہیں:
جو حدیث فی نفسہ ان پندرہ ۱۵ دلائل سے منزہ ہو محدث اگر اُس پر حکم وضع کرے تواس سے نفس حدیث پر حکم لازم نہیں بلکہ صرف اُس سند پر جواس وقت اس پیش نظر ہے، بلکہ بار ہاسانید عدیدہ حاضرہ سے فقط ایک سند پر حکم مراد ہو تاہے بعنی حدیث اگرچہ فی نفسہ ثابت ہے، مگر اس سند سے موضوع وباطل اور نہ صرف موضوع بلکہ انسافاضعیف کہنے میں بھی یہ حاصل حاصل ائمہ حدیث نے ان مطالب کی تصریحی فرائی توسی عالم کا حکم وضع یاضعف دیکھ کر خوابی نخوابی یہ سمجھ لینا کہ اصل حدیث باطل یہ ضعیف ہے، ناواقفول کی فہم سخیف ہے، میزان الاعتدال امام ذہبی ہیں ہے:

<sup>(1)</sup> شرح الزرقاني على المواهب المقعمد الثامن في انبائه بالاشياء المغيبات مطبوعة المطبعة العامره مصر ٢٥٩/٥-

إبراهيم بن موسى المروزي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنها حديث "طلب العلم فريضة" قال احمد بن حنبل: "هذا كذب" يعني بهذا الإسناد و إلّا فالمتن لهطرق ضعيفة. (۱) منارايم بن مولى المروزى مالك سے وہ نافع سے وہ ابن عمر رضى الله تعالى فنهما سے حدیث "طلب العلم فریضة" روایت كرتے ہیں امام احمد بن ضبل رضى الله تعالى عنه نے اس حدیث كے بارے میں فرمایا: "هذا كذب" ـ اس سے مراد یہ ب كه خاص اس سند سے كذب ہے، ورنداصل جدیث توكی ضعیف سنووں سے وارد ہے۔ " ناص اس سند سے كذب بورنداصل جدیث توكی ضعیف سنووں سے وارد ہے۔ " مقلانی رحمها الله تعالى نے حصن حمین شریف میں جس كی نسبت فرمایا: فليعلم أني مسلل ن رحمها الله تعالى نے حصن حمین شریف میں جس كی نسبت فرمایا: فلیعلم أني أرجو أن يكون جمیع ما فیه صحیحا. (۱)

"معلوم رہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں سب سیحے ہیں۔"
حدیث حاکم وابن مردودیہ کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذبن بنبل رضی اللہ تعالی عنہ کویہ تعزیت نامہ ارسال فرمایاذکری، مولاناعلی قاری علیہ رحمة الباری اس کی شرح حرز شمین میں لکھتے ہیں:

صرح ابن الجوزي بأن هذا الحديث موضوع. قلت. يمكن أن يكون بالنسبة إلى إسناده المذكور عنده موضوعاً. (٣)

[ابن جوزی نے تصریح کی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے ، میں کہتا ہوں ممکن ہے ان کے پاس جو سند ذکر ہوئی اس کے اعتبار سے موضوع : و ] اس طرح حرزوصین میں ہے ، نیز موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ترجمه ابراهيم بن مولى المروزي مطبوعه دارالمعرفة بيروت ا/٦٩ \_

<sup>(</sup>٢) حصن حصين مقدمه كتاب نولكشور تكهيؤ ص ٥ ـ

<sup>(</sup>٣٠) حرز ثمين مع حصن حصين تعزية ابل ر سول الله عندوفاة ، نولكشور لكهنوص ١٠١٠ \_

ما اختلفوا في أنه موضوع تركت ذكره للحذر من الخطر لاحتمال أن يكون موضوعا من طريق وصحيحا من وجه آخر إلى. (١)
"جس كے موضوع ہونے ميں محدثين كااختلاف ہے توميں نے اس حدیث و دراس خطرہ كے چين نظر ترك كياكہ ممكن ہے يہ ايك سند كے اعتبار ہے موضوع ہواور دوسرى سند كے اعتبار ہے موضوع ہوائے "

علامه زر قانی صدیث احیاے ابوین کریمین کی نسبت فرماتے ہیں:

"قال السهيلي إن في إسناده مجاهيل وهو يفيد ضعفه فقط، وبه صرح في موضع آخر من الروض وأيده بحديث ولا بنافي هذا توجيه صحته؛ لأن مراده من غير هذا الطريق، إن وجد، أو في نفس إلا مر لأن الحكم بالضعف وغيره إنما هو في الظاهر."(٢)

مسمبیلی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں کئی رادی مجبول ہیں [اس سے اس کا سرف ضعیف ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو بہلی نے الروض الأنف میں دوسری جگہ صراحیۃ لکھ ہے اور ایک حدیث سے اس کی تائید کی۔ یہ تھم ضعف اس حدیث کو تیجے بتانے کے منافی نہیں۔ کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی کوئی دوسری سند ہوجس کے لحاظ سے وہ تیجے ہوں نسس الامرے اعتبار سے صحت مراد ہواس ایے کہ ضعف وغیرہ کا تھم بلحاظ ظاہر ہواکر تانے۔]

اور سُنے حدیث: صلاۃ بیسواك خیر من سبعین صلاۃ بغیر سواك منواك عربہ مسؤاك كي سرّ الله منواك كي سرّ الله منواك كي سرّ الله منواك كي سرّ الله منواك كي سرواك كي سرواك كي منازول سے روایت كي امام في نے الله السواك ميں دوجيدو تحج سندول سے روایت كي امام في نے

<sup>(</sup>۱) الاسرار المرفوعه في الاخبار الموضوعه الدافع الموافع التاليف بذا المختصر مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت بهزن ص ۳۷-۱۳۵

 <sup>(</sup>٢) شرح زر قانى على المواهب باب وفاة الله وما يتعلق بابويه منافية في مطبوعه المطبعة العامره مصرا/١٩٦ .

<sup>(</sup>۳) منداحمد بن عنبل از مندعائشه رضی الله تعالی عنبا مطبوعه دارالفکریپروت ۲۷۲/۱-

اصول جرح و تعدیل

اسے سے ختارہ اور حاکم نے سیح مسدرک میں داخل کیا اور کہا شرطِ سلم پر سیح ہے۔ امام احمد وابن خزیمہ و حارث بن ابی اسامہ وابو بعلی وابن عدی و بزار و حاکم و بیہ قی وابو تعیم و غیر ہم اجلئہ محدثین نے بطرق عدیدہ و اسانید متنوعہ احادیث آئم المومنین صدیقہ و عبداللہ بن عبال و عبداللہ بن عبال اللہ وام الدرداء و غیر ہم رضی اللہ تعالی عنهم و عبداللہ تعالی عنهم بطلان قطعا محال ، بااین ہمہ ابو عمراین عبدالبرنے شہید میں امام ابن معین سے آس کا بطلان نقل کیا ، علامہ شمس الدین سخاوی مقاصد حسنہ میں اسے ذکر کرکے فرماتے ہیں :

قول ابن عبد البر في التمهيد عن ابن معين، أنه حديث باطل، هو بالنسبة لما وقع له من طرقه. (١)

" بعنی امام ابن معین کایہ فرمانا کہ بیہ حدیث باطل ہے اُس سند کی نسبت ہے جو انہیں آبیجی۔" انہیں آبیجی۔"

ورنه حدیث توباطل کیا معنے ضعف بھی نہیں ، اقل در بہ حسن ثابت ہے۔
اور سُنے حدیث حسن سیح مرویّ سنن الی داؤدونسائی وسیح مختارہ وغیر ہا صحاح و منن :

إن رجلا أتى النبى صلّى الله تعالى علیه وسلم فقال: إن امر أتى لائد فعال: الله تعالى علیه وسلم فقال: إن امر أتى لائد فعال: الله تعالى علیه وسلم فقال: استمتع بها. (۳) ید لامس، قال: طلّقها قال: إنّى أحبّها، قال: استمتع بها. (۳) آیک شخص نی اکر م صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے اور ع ض کیا: میری بیوی کسی بھی چھونے دالے کے ہاتھ کومنع نہیں کرتی۔ فرمایا: اسے اور ع ض کیا: میری بیوی کسی بھی چھونے دالے کے ہاتھ کومنع نہیں کرتی۔ فرمایا: اسے

<sup>(1)</sup> القد صد الحسنة للسحاوي حديث ٦٢٥ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ص٣٦٣-

<sup>(</sup>۲) نی کل من سألها شیئا من طعام او مال اعطته ولم تر دهذا هوالراجع عندنا فی معنی الحدیث. والله تعالی اعلم. [یعنی جوبی است کھانایا ال طلب کرے اے ردنیس کرتی بکاری الله درے دیتی ہے۔ میرے نزدیک حدیث کا یمی مطلب راجے ہے۔]

سن النسائی باب ماجاء فی الخلع مطبوع المکتبة السلفید لاہو۔ ۹۸/۲۔

اصول جرح و تعدیل (۱۶۱۳)

طلاق دے دے۔ عرض کیا: میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ توآپ نے فرمایا: اس سے نفع حاصل کر۔"

کہ باسانیر ثقات و موثقین احادیث جابر بن عبداللہ و عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبم سے آئی، امام ذہبی نے مختصر سُنن میں کہا: "إسداده صالح" اس کی سندصالے ہے۔ امام عبدالعظیم منذری نے مختصر سنن میں فرمایا:

رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق و الانفراد. (۱) "اسروايت كے تمام راوى ايسے ہیں جن سے بخارى وسلم میں اتفا قااور انفراداً استدلال كياہے۔"

ام ابن جرعسقلانی نے فرمایا: "حسن صحیح "اس مدیث کو جو حافظ ابوالفرج نے الم احمد رحمہ اللہ تعالی کے ارش د "ولیس له أصل و لایشت عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم" (اس کی کوئی اصل نبیس اور نہ بی بین اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم" (اس کی کوئی اصل نبیس اور نہ بی بین اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم سے ثابت ہے) کی تبعیت سے لا أصل له کہا، امام الثان حدیث کا صحیح ہونا ثابت کر کے فرماتے ہیں:

لایلتفت إلی ماوقع من أبي الفرج ابن الجوزي، حیث ذکر هذا الحدیث في الموضوعات، و لم یذکر من طرقه إلا الطریق التي أخرجها الخلال من طریق أبي الزبیر عن جابر، و اعتمد في بطلانه علی مانقله الخلال عن أحمد، فأبان ذلك عن قلّة الطلاع ابن الجوزي وغلبة التقلید علیه، حتی حکم بوضع الحدیث بمجرد ما جاء عن إمامه، ولوعرضت هذه الطرق علی إمامه لاعترف علی أن للحدیث أصلا، ولکنه لم تقع له فلذلك لم أر له في مسنده، ولا فیما یروی عنه ذکرا أصلا لا من طریق

<sup>(</sup>۱) مختصر سنن الى داؤد للحافظ المنذري بأب النبي عن تروز بح من لم بليد من النساء الخ مطبوعه المكتبة الاثربيه سانگامه بل ۱/۳-

أبن عباس ولا من طريق جابرسوى ما سأله عنه الخلال وهو معذور في جوابه بالنسبة لتلك الطريق بخصوصها. (١) اله ذكره في اللآلي.

[ابن الجوزی کا اسے موضوعات میں لانا، قابل النفات نہیں۔انھوں نے اس کے باطل عرف وہ سند ذکر کی ہے جو خلال نے بطریق الی زبیر، جابر سے روایت کی۔ اس کے باطل ہونے سے متعلق اہام احمد سے خلال نے جو نقل کیا ای پر اعتاد کر لیا۔ اس سے ابن الجوزی کی قات اطلاع اور غلبہ تقلید کا ظہور ہو تا ہے کہ ان کو اپنے امام سے جورہ ایت ملی محض اس کی بنیاد پر حدیث کو موضوع کہ دیا۔ اگر ان کے آمام کے سامنے یہ ساری سندیں پیش ہوتیں تو وہ عتراف کرتے کہ حدیث کی اصل موجود ہے۔ گریہ طرق ان کو نہ طے، کیوں کہ ان کی مند میں اور ان کی دیگر مرویات میں اس کا کوئی ذکر میں نے نہ دیکیا نہ بطریق ابن عباس، نہ بطریق بار۔ انھیں صرف وہ کی طریق ملاجس سے متعلق خلال نے ان سے دریافت کیا تو خاص اس بار۔ انھیں صرف وہ کی طریق ملاجس سے متعلق خلال نے ان سے دریافت کیا تو خاص اس ساری ایک مثال ہے جواب دینے میں وہ معدور ہیں۔ اھ امام سیوطی نے اسے لآلی میں ذکر کیا۔]

"قال عبد الله بن المبارك: لم يثبت حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أوّل مرة." (باب رفع البدين عند الركوع)

"عبدالله بن مبارک نے فرمایا کہ عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عندی ہے حدیث الله تعالی عندی ہے حدیث الله تنبیل کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے صرف پہلی تکبیر میں رفع بدین فرمایا۔" جب کہ خود امام ترمذی نے عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندی ترک رفع والی حدیث تخریج فرمانے کے بعد فرمایا:

" قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن، و به يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه

<sup>()</sup> اللآلي المصنوعه كتاب النكاح ٢٠/٢ ١٥ ـ

وسلم و التابعين و هو قول سفيان و أهل الكوفة. " (مصدر سابق)

"ابوعيسى ترزى نے كہاكدابن مسعودر ضى الله تعالى عندى حديث حسن ہے اور يہى
قول صحابة كرام اور تابعين ميں بہت سے اہل علم كا ہے اور بية قول سفيان اور اہل كوفد كا ہے۔ "

اك سے معلوم ہواكد امام عبد الله بن مبارك نے جو يجھاك حديث كے تعلق سے فرمايا وہ كسى ايك خاص سندكے اعتبار سے به كداصل حديث كے اعتبار سے ، لہذا اس قول سے اصل حديث كا غير ثابت ہونالازم نہيں آتا۔

يبى وجهب كدامام ابن الهام رحمة الله تعالى عليدن فرمايا:

"وما نقل عن ابن المبارك أنه قال: "لم يثبت عندي حديث ابن مسعود" فغير ضائر بعد ما ثبت بالطرين التي ذكرنا." (١/ ٢٦٩)
" اور ابن المبارك سے ان كا جوبة قول منقول ہے كہ ميرے نزديك ابن مسعود رضى الله تعالى عندكى حديث ثابت نہيں، توبة بمارے ذكر كرده طريقے سے ال حديث كابت ہونے كے بعد معزنہيں ہے۔"
حدیث كے ثابت ہونے كے بعد معزنہيں ہے۔"
ال كى مزيد توضيح آ مے آر بى ہے۔

### تعدد طرق سے حدیث ضعیف قوی ہوکر حسن ہوجاتی ہے

اعلی حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی قد سسره العزیز فرماتے ہیں:
حدیث آگر متعدّد طریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضعف رکھتے ہوں
تیضعیف ضعیف مل کر بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ آگر ضعف، غایت شدّت وقوّت پر
نہ ہو تو جبر نقصان ہو کر حدیث ور جہ حسن تک پہنچی اور مثل صحیح خور احکام حلاال وحرام میں
حجت ہوجاتی ہے۔ مرقاۃ میں ہے:

تعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن. (١)

<sup>(</sup>۱) مرقاة شرح مشكوة آخرالفصل الثاني بإب مالا يجوز من أحمل في الصلاة مطبوء مكتبه امداديه ملتان ١٨/١-

اصول جرح و تعدیل (۱۲۶)

''متعدّدروایتوں سے آناحدیثِ ضعیف کودر جدحسن تک پہنچادیتاہے۔'' آخر موضوعات کبیر میں فرمایا:

تعدد الطرق ولو ضعفت يرقى الحديث إلى الحسن. (1) "طرق متعدّده اگرچه ضعيف مول حديث كودرجه حسن تك ترقى ديت بيل-" محقق على الاطلاق فتح القدير ميس فرماتي بين:

لوتم تضعیف کلّها کانت -حسنة لتعدد الطرق و کثر تها. (۲) "گرسب کاضعف ثابت ہو بھی جائے تاہم صدیث حسن ہوگی کہ کطرق متعدّد

وَ شربیں۔"

#### أسى ميں فرمايا:

جاز في الحسن أن يرتفع إلى الصحة إذا كثرت طرقه والضعيف يصير حجة بذلك لأن تعدده قرينة على ثبوته في نفس الأمر. "فائز م كم حسن كثرت طرق سے صحت تك ترقى بائے اور صديث ضعيف اس كے سب جحت بوجاتى م تعدداما نير ثبوت واقعى پرقرينه ہے۔ " امام عبدالوہاب شعرائى قد سر الورائى ميزان الشريعة الكبرى ميں فرماتے ہيں: قد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه و ألحقوه بالصحيح تارة، و بالحسن أخرى، وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا في كتاب السنن الكبرى للبيهقى التي ألفها الضعيف يوجد كثيرا في كتاب السنن الكبرى للبيهقى التي ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال أصحابهم. (")

<sup>(</sup>١) الاسرار المرفوعة في اخبار الموضوعة اعاديث أحيض مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت لبنان ص ٢٣ ٣٠-

<sup>(</sup>٢) فتح القدير صفة العلوة بحث مجود على العمامة مطبوء. نورية رضوية محسر ا/٢٧٧-

<sup>(</sup>m) فتح القدير باب النوافل مطبوعه نوريه رضويه سكهمرا/٣٨٩-

<sup>(</sup>سم) الميزان الكبرى للشعر اني نصل ثالث من نصول في الاجوبة عن الامام مطبوعه مصطفى البالي مصرا ١٩٨٧ -

"بینک جمہور محدثین نے حدیث ضعیف کو کثرتِ طرق سے جمت مانا اور اسے محمد میں سے محمد مانا اور اسے محمد سے محمد میں سے محمد کی ضعیف حدیثیں امام بیہ قل کے سنن کمری میں محمد سے انہوں نے ائمہ مجمہدین واصحاب ائمہ کے مذاہب پرولائل بیان کرنے کی غرض سے تالیف فرمایا۔"

"به سندی اگرچه سب صنعف بین مگر آپس میں مل کر قوت پیدا کریں گی۔ " بلکه امام جلیل جلال سیوطی تعقبات میں فرماتے ہیں:

المتروك أو المنكر إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف الغريب، بل ربما ارتقى إلى الحسن. (٢)

"لینی متروک یا منکر کہ سخت قوی الضعف ہیں ہے بھی تعدد طرق سے ضعیف غریب، بلکہ مجھی حسن کے درجہ تک ترقی کرتی ہیں۔"

(ر ساله منیرالعین ،افاده دواز دیم مشموله فتاوی رضوبیه مترجم ج:۵،ص:۷۲۲، ۳۷۳)

### مطالب کے اقسام اور ان کے احکام:

مطالب کی تین قسمیں ہیں: ا-عناقد ۲-احکام ۳-فضائل ان میں ہر جگہ حدیث تصحیح ضروری نہیں ہے ، بلکہ بعض مقامات میں احادیث ضعیف بھی معتبر و قابل جحت ہیں، اس مسئلے کی بھی تفصیل مجد دافظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد سرہ نے بڑے ایجھے انداز میں کی ہے ، وہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) الصواعق المحرقه الباب الحادي عشر فصل اول مطبوعه مكتبه مجيديه ملتان ص ۱۸۴-

<sup>(</sup>٢) التعقبات على الموضوعات إب المناقب مكتبه الربيرسانكله ال ص ٧٥-

جن باتول کا بوت مدیث سے جاباجائے دہ سب ایک پلد کی نہیں ہوتیں بعض توا ک اعلٰی درجہ توت پر ہوتی ہیں کہ جب تک صدیث مشہدر، متواز نہ ہوا کی اثروت نہیں دے سکتے آحاداً رچہ کیسی ہی قوت سندو نہایت صحت پر ہول اُن کے معاملہ میں کام نہیں دیتیں۔ عقائد میں حدیث آحاداً رچہ صحیح ہو کافی نہیں: یہ اسول عقائد اسلامیہ ہیں جن میں خاص یقین در کار، علامہ تفتازائی رحمہ اللہ تعالی شرح عقائد نفی میں فرماتے ہیں: حدید الواحد علی تقدیر اشتہاله علی جمیع الشر انط المذکورة فی أصول الفقه لا یفید إلا الظن و لا عبرة بالظن فی باب الاعتقادات. (۱) حدیث آحاداً رچہ تمام شرائط صحت کی جامی ہو ظن ہی کا فاکدہ دی ہے اور معاملہ عدیث آحاداً رچہ تمام شرائط صحت کی جامی ہو ظن ہی کا فاکدہ دی ہے اور معاملہ اختیاد شیات کا کھی اعتبار نہیں۔

مولاناعلى قارى منح الروض الازهر مين فرمات بين: الآحاد لا تفيد الاعتباد في الاعتقاد. (۲) "احاديث آحاد در باره اعتقاد نا قابل اعتمار. "

وربارہ احکام ضعیف کافی نہیں: دوسرا درجہ احکام کا ہے کہ اُن کے لیے اُڑ جہ آئ قوت در کارنہیں پھر بھی حدیث، صحیح لذاتہ خواہ لغیرہ یا حسن لذاتہ یا کم سے کم لغیرہ ہونا جا ہے، جمہور علمایہ ال ضعیف حدیث نہیں سنتے۔

فضائل ومناقب میں باتفاق علم حدیث ضعیف مقبول وکافی ہے: تیسرا مرتبہ فسائل ومناقب کا ہے یہاں باتفاق علما حدیث صدیث بھی کافی ہے، مثلاً کی حدیث میں ایک ممل کی ترغیب، آئی کہ جو ایسا کرے گااتنا نواب پائے گایا کی نی یاصحالی کو نولی بیان ہو کی کہ انسان سے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے، ایسی حگہ صحت حدیث بیں کلام کرکے اے پایہ قبول سے

<sup>(</sup>١) شرع مقائدت في بحث تعداد الانبيا. مطبوعه دارالاشاعت العربية تندهارص ا٠١-

<sup>(</sup>٣) 💍 اروض الاز هرشرح تقد اكبرالا نبياء منزهون عن الكبار والصغائر مصطفى البالي مصرص ٥٥-

ساقط کرنا فرق مراتب نہ جاننے ہے ناشی ، جیسے بعض جاہل بول اُٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ، یہ اُن کی نادانی ہے علمائے محدثین ابن اصطلاح بركلام فرماتے ہيں، يہ بے مجھے خدا جانے كہاں سے كہال لے جاتے ہيں، عزیز وامسلم که صحت نہیں پھر حسن گیا کم ہے ، نسن بھی نہ بھی بہاں ضعیف بھی سخکم ہے ، رساله قاري ومرقاة وشرح ابن حجر كمي وتعقبات، ولآلي امام سيوطي وقول مسدّد امام عسقلاني کی یانج عبارتیں افادہ دوم وسوم و چہارم و دہم میں گزریں ،عبارت تعقبات میں تصریح تھی کہ نه صرف ضعیف محض بلکه منکر بھی فضائل اعمال میں مقبول ہے، باآل کہ اُس میں ضعف راوی کے ساتھ اپنے سے اوثق کی مخالفت بھی ہوتی ہے کہ تنہاضعف سے کہیں برترہے۔ امام اجل جيخ العلماء والعرفاء سيدي ابوطالب محد بن على كل قدس الله سره الملكي

كتاب جليل القيد رعظيم الفخر قوت القلوب في معاملة المحبوب ميس فرماتے ہيں: الأحاديث في فضائل الأعمال وتفضيل الأصحاب متقبلة

محتملة على كل حال مقاطيعها ومراسيلها لاتعارض ولاترد، كذلك كان السلف يفعلو ن.<sup>()</sup>

فضائل اعمال وتفضيل صنابه كرام رضى الله تغالى عنهم كي حديثير كيسي عي موارج حال میں مقبول وماخوذ ہیں مقطوع ہوں خواہ مرسل نہ اُن کی مخالفت کی جائے نہ انہیں رَ د كري،ائمه ملف كالين طريقه تھا۔

امام ابوز كريانووي اربعين پهرامام اين جوكي شرح مشكوة پهر مولاناعلى قارى مرقاة وحرز ثمین شرح حصن حصین میں فرماتے ہیں:

قداتفق الحفاظ ولفظ الأربعين قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.(٢) ولفظ الحرز لجواز

<sup>(1)</sup> توت القنوب في معاملته المحسوب فصل الجادي والعشرون مطبوعه دارصادر مصرا/٨٧١ يه

<sup>(</sup>r) شرح اراحین للتووی خطبة الکتاب مطبومه مصطفی البابی مصرص ۲۰ ـ

العمل به في فضائل الاعمال بالاتفاق.(١)

'''نعنی بیتک حفاظِ حدیث وعلمائے دین کا اتفاق ہے کہ فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث پرعمل جائزہے۔''

فتح المبين بشرح الاربعين مي إ:

لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل به، وإلّا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل و لا تحريم ولاضياع حق للغير و في حديث ضعيف من بلغه عنى ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن لم أكن قلته أو كما قال و أشار المصنف رحمه الله تعالى بحكاية الإجماع على ماذكره إلى الرد على من نازع فيه. الخ

"العنی حدیث ضعیف پرفضائل اعمال میں عمل اس کیے شیک ہے کہ اگر واقع میں علی جب ہوئی جب توجواس کاحق تھاکہ اس پر عمل کیا جائے حق ادا ہو گیا اور اگر صحیح نہ بھی ہوتو اس پر عمل کرنے میں کسی تحلیل یا تحریم یا کسی کی حق تلفی کا مفسدہ تو نہیں اور ایک حدیث ضعیف میں آیا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جسے مجھ ہے کسی عمل پر قواب کی خبر پہنچی وہ اس پر عمل کر لے اُس کا اجرائے حاصل ہواگر جہ وہ بات واقع میں میں نے نہ فرمائی ہو۔ لفظ حدیث کے یونہی ہیں یا جس طرح حضور بُر نور صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے فرمائے ، امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر نقل اجماع علماسے اشارہ فرمایا کہ جو اس میں نزاع کرے اُس کا قول مردود ہے۔ اِلْنَ

مقاصد حسد مي ج: قد قال ابن عبدالبر: إنهم يتساهلون في الحديث إذا كان من فضائل الأعمال.

<sup>(</sup>۱) حرز تمين شرح مع حصن حصين شرح خطب كتاب نولكشور للعنؤص ٢٣ ـ

<sup>(</sup>٢) فتح المبين شرح الاربعين ـ

<sup>(</sup>٣) المقاصد الحسنة وَير حديث من بلغة عن الله الخ مطبوعه درالكتب العلمية بيروت ص ٣٠٥-

https://ataunnabi.blogspot.com/ اصول جرح وتعديل

"بِ شک ابوعمر ابن عبد البرنے کہا کہ علما حدیث میں تسامل فرماتے جی جب فضائل اعمال کے بارہ میں ہو۔"

امام محقق على الاطلاق فتح القدير ميس فرمات بين:

الضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الأعمال. (١) "ليني فضائل المال مين حديث ضعيف پر عمل كيا جائے گابس اتنا جائے ك

موضوع نه ېو-"

مقدمه الم ابوعم و ابن الصلاح ومقدمه جرجانيه وشرح الالفية المصنف و آثريب الواوى اور اس كى شرح تدريب الراوى عن به واللفظ لهما: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة ورواية ماسوى الموضوع من الضعيف و العمل به من غير بيان ضعفه في فعنائل الأعمال و غيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام و ممن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي و ابن المبارك، قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. (٢) ملخصا.

''محدثین وغیرہم علاکے نزدیک ضعیف سندوں میں تسائل اور بے اظہار شعف موضوع کے سواہر قسم حدیث کی روایت اور اُس پرعمل فضائل اعمال وغیرہا امور یہ جاز ہے جنہیں مقائد واحکام سے تعلق نہیں ،امام احمد بن صنبل وامام عبدالرحمن بن مبدل وامام عبدالرحمن بن مبدل وامام عبدالرحمن بن مبدل وامام عبدالتہ بن مبدل وامام عبدالتہ بن مبارک وغیرہم ائمہ سے ای کی تصریح منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم طال وحرام میں حدیث روایت کریں تخی کرتے ہیں اور جب فضائل میں روایت کریں تو نری اور جب فضائل میں روایت کریں تو

المام زين الدين عراقي في الفية الحديث مين جهال اس مسئله كي نسبت فرمايات ابن

<sup>(</sup>۱) فتح القدير باب الأمامة نوريه رضويه تنتخرا/٣٠٣-

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی قبیل نوح الثالث والعشرون مطبوعه دارالکتب الاسلامیه لا بور ۱٬۹۸/-

https://ataunnabi.blogspot.com/

اصول برح وتعديل (١٤٢)

مهدی و نیر واحد (نیخی امام ابن مهدی و غیره ائمه سے ایسائی منقول ہے) وہاں شارح نے فتح المغیث میں امام احمد وامام ابن معین وامام ابن المبارک وامام سفیان ثوری وامام ابن عدی عیب وامام ابن عبدالبرکے اساواقوال نقل کیے اور فرمایا کہ ابن عدی عیب وامام اور خطیب نے کفایہ میں اس کے لیے ایک مستقل باب وضع کیا۔ غرض مسئلہ مشہور ہے اور نصوص نامحصور اور بعض دیگر عبارات جلیلہ وافادات آئدہ میں مسطور ان شا ، اللّٰد احزیز الغفور۔

سنعاف در فضائلِ اَعمال و فیمانحن فیه باتفاق علامعمول بہا است۔الخ<sup>(۱)</sup> ''فضائل اعمال میں اور جس میں ہم گفتگو کر دہے ہیں اس میں باتفاق علاضعیف حدیثوں پرعمل درست ہے۔الخ''

عظاہر حق میں راوی حدیث صلاۃ اوّابین کا منکر الحدیث ہونا امام بخاری سے نقل کر سر لکھا:

اس حدیث کواگرچه تزمذی وغیره نے ضعیف کہا ہے لیکن فضائل میں عمل کرنا حدیث ضعیف پرجائز ہے۔ (۲) الخ

اُی میں حدیث فضیات شب برات کی تضعیف امام بخاری ہے نقل کر کے کہا: "ب حدیث اگر چه ضعیف ہے لیکن عمل کرنا حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں باتفاق جائز ہے۔" (۳) الح (رسالہ میرالعین افادهٔ شازدہم، مشمولہ فتادی ضویہ جه، مترج)

<sup>(</sup>۱) رساله عائيه مولوي فرم على ـ

<sup>(</sup>٣) مظام تن باب السنن وفضائلها مطبوعه دارالاشاعت كراحي ا/١٩/١ .

<sup>(</sup>٣) مظام عن اردو ترجمه مشكوة شريف باب تيام شبرر مضان مطبوعه دارالاشاعت كراحي ٨٣٣/١-

### حدیث مرسل کی جمیت:

حدیث مرسل جس میں اخیر سند کوئی سے راوی ساقط ہواس کی چارتسیں ہیں: ا- مراسیل صحابہ -۲- مراسیل تابعین -۳- مراسیل تبع تابعین -۴- قرون ثلاثہ کے بعد مراسیل عدل۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نزول وحی کے آغاز کی صدیث مروی ہے حالاں کہ اس وقت ام المومنین پیدائھی نہیں ہوئی تھیں، ظاہر ہے کہ انھول نے بھی کسی سے یہ حدیث شن ہے۔

کیار صحابہ ہے یہ حدیث سن ہوگی جواس واتعہ کے وقت موجود تھے۔

قرن ثانی اور قرن ثالث بین تابعین اور تبع تابعین کی مراسل بھی حنفیہ کے نزدیک مقبول ہیں بشر طے کہ ارسال کرنے میں معروف نہ ہو، کہ نبی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. "سبے بہترمیراعہدہ پھران لوگوں کاجوان کے بعد ہیں پھران لوگوں کا جوان کے بعد ہیں۔"

صول جرح و تعدیل (۱۷۳)

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرون مخلانہ کی بہتری اور ان کی صداقت و

مدالت کی شہادت دی اس لیے ان کی مراسل بلا شبہہ مقبول و جمت ہیں، بشر طے کہ قسم

دوم و سوم میں ارسال کرنے والاراوی غیر تقدیب ارسال کرنے ہیں معردف نہ ہو۔

قشم چہارم کے بارے میں خودائم یُر حنفیہ کے در میان اختلاف ہے، امام ابوالحن

رخی کے نزدیک وہ بھی مقبول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں عادل کی مراسیل مقبول ہیں،

جب کہ امام عیسی بن ابان کے نزدیک قرون محلائے کے بعد کی مراسیل مقبول ہیں گریہ

گدائم یک دین میں کوئی اس مقام کے ہوں کہ اہل علم نے ان کی مراسیل کو مسانید کی طرح

نبول کا ہو۔ (کشف الاسرار ۲/۳)

مجد داًظم على حضرت امام احمد رضاقدس سره العزيز فرماتي بين:

ائمة تابعين مثلاسعيد بن المسيب، قاسم، سالم، حسن ابوالعاليه ،ابرائيم تخعی ،عطا بن اني رباح ، مجابد ، سعيد بن جبير ، طاؤس ، امام شعی ، آمش ، زم کی، قتاده ، مکول ، ابواسحاق مبيعی ابرائيم تیمی ، کیلی بن کثیر ، اساعیل بن ابی خالد ، عمرو بن دینار ، معاویه بن قره ، زید بن اسلم . سلیمان تیمی ، امام مالک ، امام محمد اور سفیان شوری اور سفیان بن عیمینه کیایه سب حضرات اس ليے ارسال کرتے تھے که ان کی حدیثیں ردکردی جائیں -

مسلم الثبوت اوراس كى شرح فواتح الرحوت ميس ب:

صحابہ کے مراسل باتفاق ائمہ مطلقا مغبول ہیں، اور غیرصحابہ کے مراسل بھی اکثر کے زدیک جن میں ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمہ بن حنبل بھی ہیں، مطلقا مقبول ہیں جب کہ راوی ثقہ ہو، ہاں ظاہر بیداور جمہور محدثین جون میں کرتے ۔ بعد پیدا ہوئے وہ میں کو قبول نہیں کرتے ۔ (رسالہ شائم العنبر مترجم نفی: ۳ مشمولہ فتاری رضویہ مترجم جن ۲۸۰، من ۸۳۰)

### تذلیس کے معنی اور اس کا حکم

شیخ محقق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لغت میں تدلیس کے معنی ہیں: بیچ میں یونجی اور مبیقے کا عیب چھیانا،اور یہ بھی کہا

جاتا ہے کہ تدلیس دلس سے مشتق ہے اور دلس کہتے ہیں: تاریکیوں کا اختلاط اور ان کا شدت پکڑنا۔

اصطلاح اصول حدیث میں تدلیس کے معنی یہ بیں کہ راوی نے اپنے جس شیخ سے وہ حدیث سن ہے اس کا نام نہ لے بلکہ اس کے اوپر کے شیخ سے ایسے لفظ سے روایت کرے جس سے ساع کا ایبام ہوتا ہو مگروہ جھوٹ نہ ہو جیسے کہے: عن فلان و قال فلان۔ (مقدمة الشخ على الشكاة)

ترليس كي دوسمين بين:

۲- تدلیس الشیوخ

ا-تدليسالاسناد

ترلیس الاسناد کا مطلب ہے کہ راوی کی ملاقات جس سے ہوئی ہے اس سے اس حدیث کی روایت کرے جواس سے سن نہیں مگرائی انداز میں روایت کرے جس سے ساع کا ایہام ہوتا ہو لیعنی بظاہر ہے معلوم ہوتا ہوکہ اس سے وہ حدیث سی ہے ، یاا پنے کسی ایسے معاصر سے جس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اس طور سے روایت کرے جس سے بیابہام اور تبادر ہوتا ہوکہ اس سے ملاقات بھی ہے اور ساع بھی حاصل ہے ، اس صورت میں دونوں کے در میان بھی ایک اور بھی ایک سے زیادہ واسطے ہوتے ہیں۔ تدلیسِ اسناد میں مدنس أخبر نا فلان یا حدثنا فلان یا اس قسم کے الفاظ نہیں بولتا بلکہ وہ قال فلان یا عن فلان جیسے فلان یا حدثنا فلان یا می فلان جسے الفاظ استعال کرتا ہے۔

اس کی مثال ہے ہے کہ علی بن خشر م کھتے ہیں کہ ہم سفیان بن عیدنہ کے پاس
تھے توابن عیدنہ نے کہا: قال الن هری، (زہری نے کہا) اس پران سے بوچھا گیا: زہری
نے آپ لوگوں سے بیان کیا ہے؟ تووہ خاموش رہے۔ پھر ابن عیدنہ نے قال النوهوی
کہا، اس پر بھی ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے زہری سے بیسنا ہے؟ توابن عیدنہ نے کہا: نہ تو
میں نے خود زہری سے سنا ہے نہ ان سے سننے والوں سے سنا ہے مجھ سے عبد الرزاق نے
بیان کیا انھوں نے معمر سے روایت کی اور معمر نے زہری سے روایت کی۔
بیان کیا انھوں نے معمر سے روایت کی اور معمر نے زہری سے روایت کرے جو
ترکیس الشیوخ کا مطلب ہے ہے کہ رادی شیخ سے ایسی صدیث روایت کرے جو

ان سے نی ہے مگرشیخ کا نام یا کنیت یا ان کی نسبت یاصفت غیر معروف طور پر بیان کرے تاکہ شیخ کواوگ نہ جانیں۔

اس کی مثال ہے ہے کہ ابو بکر بن مجاہد نے ابو بکر عبد اللہ بن ابی داود سجتانی ہے روایت کی توکہا: حدثنا عبد الله بن آبی عبد الله۔

تربیس کی پہلی قتم سخت مکروہ ہے اکثر علانے اسے ندموم گردانا ہے امام شعبہ نے

اس کی سخت ندمت کی ہے فرمایا: المتدلیس أخو الكذب تدلیس جھوٹ كابھائی ہے۔

جوراوی تدلیس میں معروف ہے اس کی روایت مقبول ہے یا ہیں یہ مختلف نیہ

ہوراوی تدلیس میں اس کی روایت متبول نہیں ہے خواہ ساع بیان کرے یا نہیں اید کرے۔

حافظ ابو عمروا بن الصلاح فرماتے ہیں: صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل کی جائی گ

وہ یہ ہے کہ مدلس جس کی روایت محمل لفظ ہے کرے جس میں ساع اور اتسال کا بیان نہ ہو، اس کا حکم صدیث مرسل اور اس کی انواع کا ہے، اور جس کی روایت ایے لفظ ہے کرے جس میں اتصال کا بیان نہ مورات اور قابل جمت مرسل اور اس کی انواع کا ہے، اور جس کی روایت ایے لفظ ہو مقبول اور قابل جمت ہے صحیحین اور دیگر کتب معتمدہ میں اس قسم کی بہت صدیثیں ہیں،

مقبول اور قابل جمت ہے سے سے حیوین اور دیگر کتب معتمدہ میں اس قسم کی بہت صدیثیں ہیں،

مقبول اور قابل جمت ہے تولفظ محمل ہے ایک قسم کا ایبام بیداکرنا ہے۔

کے دیس کذب نہیں ہے یہ تولفظ محمل ہے ایک قسم کا ایبام پیداکرنا ہے۔

(مقدمه ابن الصلاح، ص: ١٦١، النوع الثاني عشر، معرفة التدليس وتعلم المدس)

شیخ محقق محدث عبد الحق دہلوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مدلس کی حدیث قبول کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں علما کے تین اقوال ذکر کیے:

پہلا قول ہیہ کہ تدلیس سب جرح ہے اور تدلیس میں جوشخص معروف ہودہ مجروح ہے اس کی حدیث مقبول نہ ہوگ ۔۔

دوسراقول میہ ہے کہ مدلس کی روایت مقبول ہے۔

تیسرا قول سے کے مدلس اگراس بات میں معروف ہوکہ وہ صرف ثقات ہی

سے تدلیس کرتا ہے تواس کی روایت مقبول ہے جیسے سفیان بن عیدینہ اور اگر وہ ثقات ار غیر ثقات سبھی سے تدلیس کرتا ہے تواس کی روایت مقبول نہیں جب تک وہ سائ ک صراحت نہ کردے مثلاً کمے: سمعت، حدثنا، أخبر نا وغیر د.

(مقدمة الشيخ على المشكاة)

تدلیس کی دوسری قسم کا تھم قسم اول کی بنسبت خفیف ہے اس لیے کہ حفظ صدیث اور ماہرین فن بہر حال ایسے راوی کی تعیین کر لیتے ہیں اور اس کی شخصیت سے آگاہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر چیداس میں مروی عنہ کوضائع کرنااور طریق معرفت کود شوار بنانا ہے۔ ہی جاتے ہیں۔ اگر چیداس میں مروی عنہ کوضائع کرنااور طریق معرفت کود شوار بنانا ہے۔ (مقدمہ این العملاح من الد)

تدلیس میں بعض لوگوں کے کچھ فاسداغراض ومقاصد ہوتے ہیں مثلاً شیخ عمر میں چھوٹا ہے یاغیر معروف ہے یالوگوں کے نزدیک اس کی کوئی جاہ و منزلت نہیں ہے ان وجہوں سے تلمیذید نہیں چاہتا کہ اپنے شیخ کے طور پر اسے ظاہر کرے اس لیے اے معروف طریعے پر ذکر کرنانہیں جاہتا۔

عمر اکابر نے اس طرح کی اغراض فاسدہ کی بنا پر تدلیس نہیں کی ہے بلکہ انھوں نے تدلیس کا عمل و ثوق واطمینان ہوتا تہ بر نے تدلیس کا عمل و ثوق واطمینان ہوتا تہ بر بنا ہے شہرتِ حال استغنا برتا ہمنی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خاص کسی آدمی ہے حدیث سننے کے ساتھ ایک جماعت ثقات، سے بھی حدیث سنی ہوتوان میں ایک کا آبر کرنے کے بعد دوسر ہے کوذکر کرنے کی کوئی ماجت نہیں۔ (مقدمة الشخ علی المشکاة)

مدنس اور مرسک خفی میں کیافرق ہے؟

ترلیس الاسناد کی جو تعریف یہاں مقدمہ ابن الصلاح کے حوالے سے ذکر کی گئ اس سے اندازۃ ہوتا ہے کہ تدلیس میں معاصرت بہر حال ضروری ہے۔ رہا ملا قات کا معروف ہونا تومعنی تدلیس کے لیے وہ ضروری نہیں مگر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ سیہ نے جو مدلس اور مرسل خفی کے در میان فرق بیان کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

تدلیس میں صرف معاصرت کافی نہیں ہے بلکہ ملاقات کا معروف ہونا بھی ضروری ہے البتہ مرسل خفی میں صرف معاصرت کافی ہے ملاقات کا معروف ہونا کوئی ضروری نہیں نہ۔۔نزہۃ النظرکے الفاظ بیر ہیں:

و الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق يحصل تحريره بما ذكر هينا و هو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره و لم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي و من أدخل في تعريف الدرليس المعاصرة ولو بغير لقي لزيده دخول المرسل الخفي في تعريفه والمصواب التفرقة بينهما. (ص: ٥٣ ، مطبوعه بجلس بركات جامعه اشرفيه)

مدلس اور مرسل خفی کے در میان فرق دقیق ہے دہ یہ ہے کہ تدلیس اس مخص کے ساتھ خاص ہے جوالیہ آدمی سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات معروف ہو اور اگر اس کا معاصر اور ہم زمانہ توہو مگر اس سے ملاقات معروف نہ ہو تودہ مرسل خفی نے ، اور جس نے مدلس کی تعریف میں معاصرت کو داخل کیا اگر چہ بغیر ملاقات کے ہو تو اس پرلازم آتا ہے کہ مرسل خفی تدلیس کی تعریف میں داخل ہوجائے جب کہ ہے کہ ور دو دل میں فرق ہے۔

### ثقات کی زیادتی

زیادات ثقات کی معرفت ایک لطیف فن ہے جس پر توجہ دیناستحسن ہے، فقیہ ابو بگر عبداللہ بن محربن زیاد نیسابوری اس فن میں مشہور نصے، ثقیہ کی زیادتی مقبول ہے یا نہیں؟اس سلسلے میں علما کے مختلف اقوال ہیں:

ا- جمہور نقہاو محدثین کا قول ہے کہ ثقة کی زیادتی مطلقا مقبول ہے خواہ اس سے کوئی علم شرعی متعلق ہویانہ ہو، اس ہے کسی حکم ثابت کی تغییر ہویانہ ہو، کسی حدیث سے جو ادکام ثابت ہوں، اس زیادتی ہے ان میں کچھ کی ہویانہ ہو، اور بیزیادتی خواہ خض واحد ہے باس طور کہ ایک بار وہ بغیر اس زیادتی کے روایت کرے اور دوبارہ وہ بی آدمی اس زیادتی

/ https://ataunnabi.blogspot.com/
اصول جرح وتعدیل

کے ساتھ روایت کرے، یا بغیراس زیادتی کے کسی اور نے روایت کی ہواور زیادتی کے ساتھ کی دوسرے شخص نے روایت کی ہو۔ ابن طاہر نے اس قول پر سارے محدثین کے ساتھ کی دوسرے شخص نے روایت کی ہو۔ ابن طاہر نے اس قول پر سارے محدثین کے انقاق کا دعوی کیا ہے۔

ا الم المورا قول یہ ہے کہ ثقہ کی زیادتی مطلقا مقبول نہیں خواہ یہ زیادتی محص واحد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ثقہ کی زیادتی مطلقا مقبول نہیں خواہ یہ زیادتی طرف سے ہویاکسی دوسرے کی طرف سے ہویاکسی دوسرے کی طرف

ہے ہو۔

سا۔ تیبراقول یہ ہے کہ اگر یہ زیادتی ای ثقہ سے صادر ہوجس نے ناقص روایت کیا ہے توہ ہزیادتی مقبول ہے۔

کیا ہے توہ ہزیادتی مقبول نہیں ہے ،اور اگر کسی دوسرے ثقہ سے ہوتووہ مقبول ہے۔

سا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اگر اس زیادتی سے اعراب کی تغییر ہور ہی ہوتوں و نول حدیثوں میں تعارض ہوگا ور وہ مقبول نہیں اور اگر اعراب کی تغییر نہ ہور ہی ہوتوں میادتی مقبول نہیں اور اگر اعراب کی تغییر نہ ہور ہی ہوتوں میادتی مقبول نہیں۔

. 2- پانچواں قول سے کہ زیادت تقنہ سے کسی تھم کا افادہ ہور ہا ہو تووہ مقبو بہ در نہ نہیں۔

٧- حيمنا قول به ہے كه لفظ ميں زيادتى ہو تووہ مقبول ہے اور معنی ميں و تووہ مقبول ہے اور معنی ميں و تووہ مقبول نہيں۔ (نتج المغيث بشرح الغية الحديث اللحافظ العراق، ص:٩٣)

فيخ الاسلام علامدابن حجر عسقلاني رحمة الله عليه فرمات بين:

ایک جہاعت علاسے یہ مشہوں ہے کہ تقدی زیادتی مطلقا مقبول ہے جسکہ یہ بات محدثین کے طریقے پرضیحے نہیں اترتی۔ وہ صحیح اور حسن میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ شزنہ ہواور شذوذکی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ثقہ اپنے سے اوٹن کی مخالفت کرے۔ تعجب ہال لوگوں پر جوضیح اور اسی طرح حسن کی تعریف میں انتقامے شذوذکی شرط کے اعتراب کے باوجود اس سے نافل روگئے۔ منقد مین ائمۂ حدیث مثلا ابن مہدی ، بجی قطان ، ہام ا'مہ باوجود اس سے نافل روگئے۔ منقد مین ائمۂ حدیث مثلا ابن مہدی ، بجی قطان ، ہام ا'مہ بن صغبیل ، بجی بن معین ، علی بن المدینی ، بخاری ، ابوزر عہ ، ابوحاتم ، نسائی اور دارقطنی وغیر میں سے یہ منقول ہے کہ اگر وہ زیادت منافیہ ہواس طور سے کہ اسے قبول کرنے ہے دوسر ئ

روایت کارد کرنالازم آئے تواس صورت میں ترجیج کاعمل اختیار کیاجائے گا، ان میں کس سے بھی یہ منقول نہیں کہ ثقہ کی زیادتی علی الاطلاق مقبول ہے، اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ کثیر شافعیہ نے علی الاطلاق ثقہ کی زیادتی کو مقبول کہا جب کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی صراحت کچھاور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ ابو عمرواین السلاح نے زیادت ثقہ کی کئی تسمیں کی ہیں جو درج ذیل ہیں:

ا- وہ زیادتی جودوسرے ثقات کے خلاف ہویہ زیادتی مرددداور نا قابل قبول ہے۔ ۲- وہ زیادتی جس میں مخالفت نہ ہو مثلا اللہ دیث کے کسی ایک جیلے میں ثقہ کا تفرد ہواور دوسرے ثقات کی روایت سے کوئی تعرض نہ ہویہ زیادتی مقبول ہے۔

۳- حدیث میں کی ایک لفظ کی زیادتی جے دوسرے راویوں نے ذکر نہیں کیا جے حدیث جعلت لی الأرض مسجدا و طهور ۱، تمام راویوں نے آخیں الفاظ میں روایت کی ہے گر ابومالک آجھی نے تغرد کیا اور کہا: و تر بتھا طهور ۱، یہ شم ، شم اول (مردود) کے بھی مشابہ ہے اس طور سے کہ جماعت ثقات نے جو روایت کی وہ عام سے اور می ثقات کی یک گونہ خالفت ہے اور متفرد بالزیادہ نے جو روایت کی وہ خاص ہے اور میہ ثقات کی یک گونہ خالفت ہے جس سے حکم میں اختلاف ہوگا۔ اور قسم ثانی (مقبول) کے بھی مشابہ ہے اس طور سے کہ جس سے حکم میں اختلاف ہوگا۔ اور قسم ثانی (مقبول) کے بھی مشابہ ہے اس طور سے کہ جس سے حکم میں اور "تر بة" میں کوئی منافات نہیں ہے۔

(تدریب الراوی وتقریب النواوی ۱۱۷/۱۱معرفة زیادة الثقات و حکمها)

دیگر کتابوں میں اور بھی اقوال ذکر کیے گئے ہیں طوالت کے خوف ہے ہم نے انھیں ذکر نہیں کیا۔

### رفع ووقف اور وصل وارسال میں تعارض

میں میں ایک حدیث کی روایت دو حافظ یا اس سے زیادہ کرتے ہیں مگر ان میں اختلاف ہو تا ہے بعض موقوفًا کرتے ہیں، اختلاف ہو تا ہے بعض موقوفًا کرتے ہیں، اور بعض موصولًا کرتے ہیں، اور بعض مرسلًا روایت کرتے ہیں اور بعض موصولًا کرتے ہیں، اور بھی یہ اختلاف روایت

ایک ہی حافظ سے ہوتا ہے چناں چہ وہ خود ہی ایک حدیث کو مرفوعًا اور موقوقًا ای طرح موصولًا اور مرسلاً دونوں طریقے پرروایت کرتے ہیں:

ایسے اختلاف کی صورت میں کس کی ترجیج و تقدیم ہوگی اس بارے میں علیہ کے کئی اقوال ہیں:

پہلا قول میے کہ مرفوع کو موقوف پر ادر موصول کو مرسل پر تقذیم و ترجیح ہوگی خواہ دونوں حدیثوں کے رادی ایک ہوں یا متعدّداس لیے کہ رفع ووصل زیادت ہے اور ضابط ثقه کی زیادتی مقبول ہے۔

الك مثال مديث:"لا نكاح إلّا بولي"--

اسرائیل بن بونس نے دوسرے راوبوں کے ساتھ اپنے دادا ابواسحاق سبیتی ہے عن أبي موسى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم متعلّا اس كى روايت كى ہے۔

اور شعبہ اور سفیان توری نے ابواسحال سیعی سے عن أبی بردة عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم مرسلاا سے روایت کیا، ابوموی اشعری کوساقط کردیا۔

یہ تول جمہور محدثین ، فقہا اور اصولیین کا ہے ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرکورہ حدیث کے بارے میں بوجھا گیا تو آپ نے موصولاً روایت کرنے والوں کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا: النو یادۃ من المنقة مقبولة ثقه کی زیادتی مقبول ہے ، گر پچھ لوگوں نے اس پر کلام کیا اور کہا کہ محض زیادت ثقه کی بنیاد پر امام بخاری نے یہ فیصلہ نیس دیا ہے بلکہ وہاں ماہر محدثین کی ایک دوسری نگاہ ہوتی ہے ، وہ یہ ہے کہ دوسرے قرائن کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ یہ کہ محض زیادت ثقه کی وجہ سے حکم عام لگاتے ہیں، امام بخری نے جو یہاں پر موصول ہونے کا فیصلہ قرایا اس کی وجہ سے سے کہ ابواسحات سے سات لوگوں نے موصولاً روایت کی ہے جن میں اسرائیل ہیں جو ان کے بوتے ہیں اور ان کی حدیث میں وہ وہ دیث ایک ہی جن میں اسرائیل ہیں جو ان سے وہ حدیث ایک ہی جن میں سی ہے تفصیل کے لیے دیکھیں تدریب الرادی ۱۹۵۱ خربحث المعضل۔

اصول: رح و تعديل

د**وسرا قول وبہلے قول کے برعکس ہے تعنی مرسل کو موصول پر اور موقوف کو** مر<sup>ن</sup>وع پر تقذیم و ترجیج ہوگی ، یہ قول گویااحتیاط کی وجہ سے ہے۔

تیسر اقول یہ ہے کہ کثرت تعداد کا اعتبار ہوگاجس کے راوی زیادہ ہوں گے اس کو ترجیح دی جائے گی مثلاً مرفوعار وایت کرنے والے زیادہ تعداد میں ہوں تومرفوع کو موقوف پر مقدم سیاجائے گا ای طرح مرسلاً روایت کرنے والے زیادہ ہوں تواسے موصول پر ترجیح دی جائے گی ، بشر طے کہ دونوں طریقوں کے راوی چھنظ وا تقان میں متفق ہوں۔

یہ اختلاف آگرایک ہی راوی ہے ہو تو کٹر سے احوال کالحاظ ہوگا ، لہذا آگروہ اکثرو بیشتر مثلاً موقوقار وایت کرتے ہوں توموقوف کومقدم کیاجائے گا،علی بذا القیاس۔

بسر سور مو**روری رہے ہوں** و مورت و سدیا ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گے ان کی حدیث مقدم کی مائے گئے۔۔۔

یہ قول اس صورت پرمنطبق ہوگا جب کہ بیداختلاف دوراد بوں میں ہوادر اگریہ اختلاف ایک ہی راوی سے ہو تواس پر بیہ قول نظبق نہ ہوگا۔

ر من ف ربیت من وروق من بروس بروس من من من من من من من من من و ترج الفیة السیوطی ا ، ۲۹۲ ، یقدم الراقع والانسال علی الو آخ والانسال والخلاف فی ذلک )

### قول محرثین: حدیث منکر اور منکر الحدیث و یروی المناکیر کے درمیان فرق ہے

محرثین کے قول: "هذا حدیث منکر" ہے ہرگزیہ نہیں بھنا چاہیے کہ اس حدیث کاراوی غیر ثقہ ہے کیوں کہ اکثر و بیشتر محدثین نکارت کا اطلاق تحض تفرد پر کرتے ہیں، اگرچہ متاخرین نے اصطلاح یہ بنالی ہے، کہ منکر وہ حدیث ہے جس کی روایت ضعیف راوی نے تقدراوی کے خلاف کی ہو،اور اگر کسی ثقہ نے دو سرے ثقات کے خلاف ردایت کی ہو تووہ حدیث شاذہے۔

امام ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث " (النوع الرابع عشر مقدمه ابن الصلاح) " تفرو پر مردود يا مكريا شاذ هون كااطلاق كثير محدثين ككام ميل موجود ب اك طرح محدثين ك قول: "فلان روى المناكير" يا "حديثه هذا منكر" اوراس فتم كالفاظ سے يه كمان نبيل كرنا چا ہے كه وه راوى ضعف ہے۔ امام زين الدين عراقی رحمة الله تعالی عليه فرماتے ہیں كه اكثرو بیشتر محدثین لفظ منكر كا اطلاق رادى پراس لي كرتے ہیں كه اس راوى نے صرف ايك حديث كی روايت كی موتی ہوتی ہے۔

امام حاوی رحمت الله تعالی علیه "فتح المغیث" میں فرماتے ہیں که بھی ثقه پ۔
"فلان روی المناکیر" جیسے الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے جب کہ ضعفا سے وہ مناکیر کی
روایت کرے۔

حاکم کہتے ہیں کہ میں نے وارقطنی سے بوچھا کہ سلیمان ابن بنت شرحیل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: ثقد ہیں، میں نے کہاکیاان کے پاس مناکیر نہیں ہیں۔ فرمایا: مناکیر کووہ قوم ضعفا سے روایت کرکے بیان کرتے ہیں، ورنہ وہ خود ثقہ ہیں۔ اھ۔
"منکر الحدیث" یہ راوی کا ایپا وصف ہے جس کی وجہ سے وہ متروک الحدیث قرار پاتا ہے جب کہ"روی مناکیر"ایسالفظ ہے جوراوی کے متروک ہونے کا مقضی نہیں۔

ام احمر بن صنبل رحمة الله تعالى عليه في محمد بن ابرائيم تيمى كے تعلق سے فرمايا الله وي أحاديث منكرة " والان كه حفرات شيخين امام بخارى اور امام سلم رحمها الله ك نزديك به متفق عليه بين ، اور حديث " إنما الأعمال بالنيات " من يجي مرجع بين - ك نزديك به متفق عليه بين ، اور حديث الله عليه في مقدمه فتح البارى مين محمد بن ابرائيم تيم عافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله عليه في مقدمه فتح البارى مين محمد بن ابرائيم تيم كاذكركيا اور ان كي توثيق فرمائي باوجوديكه ان كے بارے ميں امام احمد بن صنبل في فرمايا:

"بروي أحاديث منكرة" \_ اس كاجواب دية ہوئے فرماياكه لفظ منكر كااطلاق الم احد بن عنبل اور ایک جماعت محدثین نے اس حدیث فرد پر كیا ہے جس كاكوئی متابع نه ہو، اہذا بيراسي پر محمول كياجائے گااور ایک جماعت نے ان سے احتجاج كیا ہے۔

جب کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابان بن جبلہ کوفی اور سلّیمان بن دا، دیمای کے تراجم میں تحریر کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس راوی کے تعلق سے میں فرمنے «ناملال نہیں۔ الحدیث "کہاہے اس سے روایت کرناطلال نہیں۔ ا

لہذاروی المناکیر، یروی المناکیر، فی حدیثه نکارة یااس شم کے جوافاظ ہیں یہ رادی کے حق میں قابل لحاظ ولائق اعتبا قادح نہیں ہیں، جب کہ منکر الحدیث ادراس قسم کے الفاظ رادی کو قابل لحاظ حد تک مجروح قرار دیتے ہیں۔

اور یہ بھی جانا چاہیے کہ "ھذا حدیث منکر "کے حمل واطلاق کے تعلق ہے قول قدما اور قول متاخرین کے در میان بھی فرق ہے، قدما زیادہ تراس کا اطلاق اس دیش پر کرتے ہیں جس میں اس کا راوی متفرد ہواگر چہ وہ ثقات ہے ہو، اور متاخرین اس کا طلاق اس ضعیف رادی کی روایت پر کرتے ہیں جس نے ثقات کی مخالفت کی ہو۔ اس کا اطلاق اس ضعیف رادی کی روایت پر کرتے ہیں جس نے ثقات کی مخالفت کی ہو۔ (مخسال نے واقعیل العلامة الكنوي ایقاظ - 2)

# کسی حدیث سے صحت و ثبوت کی نفی کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شعیف یاموضوع ہے

محدثین اکثروبیشتر کہتے ہیں کہ لایصح و لایشت هذا الحدیث بیر حدیث محدیث محدیث محدیث معدیث محدیث ماری جملے سے علم حدیث سے 'الدلوگ بیر جھتے ہیں کہ وہ مونسوع یاضعیف ہے، بیر بات اصطلاحات محدثین سے کھلی ہوئی جہالت اور تصریحات انہ سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔

محدث ملى ملاعلى قارى رحمة الله مليه "تذكرة الموضوعات" مين فرمات بين:

"لايلزم من عدم صحته وضعه" ال كے تي نه ہونے سے اس كاموضوع ہونا لازم نہيں آتا۔

ایک دوسرے مقام میں فرماتے ہیں: لا یلزم من عدم الثبوت و جو نہ الوضع، عدم ثبوت سے وجودوضع لازم نہیں آتا۔ حفال

امام احدين منبل رحمة الله عليه فرمايا:

لا أعلم في التسمية في الوضوء حديقًا ثابتًا، "وضومي تسميه - تعلق مير علم مين كوئي اليي عديث نبين جو ثابت ہو۔"

ال پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیه نے "نتائج الأفكار في تخریج أحادیث الأذكار" من فرایا:

" لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم و على التنزل لا يلزم س نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن، على التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن

المجموع". انتهى .

" علم كى نفى ہے عدم ثبوت لازم نہيں آتا اور اگر پر تقذیر تنزل تسليم بھی كریا اور تو توت كى نفى ہے ضعف كا ثبوت لازم نہيں آتا اس ليے كہ وہاں ہے احتمال ہے ہوت و شوت ہے مراد صحت ہو، لہذا ثبوت كى نفى ہے حسن كى نفى نہ ہوگى، ليمنى ہوسكتا ہے كہ الم م احمہ نے اپنے كلام میں ثابت ہے ہے مراد ليا ہو تو وہاں صرف سيح كى نفى ہوگى اور شيح كى نبى اور آگر پر تقذیر تنزل اسے بھی تسليم كر ليا جائے تو ہر فرد ہے ہوت كى نفى ہے جموعہ احادیث ہے ثبوت كی نفى لازم نہیں آتی۔ "(الرفع والعمیل، ایقاظ-۱) شوت كی نفی ہے جموعہ احادیث ہے ثبوت كی نفی لازم نہیں آتی۔ "(الرفع والعمیل، ایقاظ-۱) مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے اس مسئلہ كی بڑی نفیس شخیہ تا

مجد دامظم اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے اس مسئلہ کی بڑی حلیس سیسے۔ فرمائی ہے جسے من وعن نذر قارئین کیاجا تا ہے۔فرماتے ہیں:

رہاں ہوتے کہ غیط محدثین کرام کاکسی حدیث کو فرمانا کہ تھیجے نہیں اس کے بید معنی نہیں ہوتے کہ غیط وباطل ہے، بلکہ چیجے اُن کی اصطلاح میں ایک اعلٰی درجہ کی حدیث ہے جس کے شرائط سخت در شوار اور موانع وعوائق کثیر دبسیار، حدیث میں اُن سب کا اجتماع اور اِن سب کا ارتفاع

اصول جرح وتعديل (١٨٦)

کم و تاہے، پھراس کی کے ساتھ اس کے اثبات میں سخت دقتیں،اگراس مبحث کی تفصیل کی مائے کلام طویل تحریر میں آئے ان کے نزدیک جہاں ان باتوں میں کہیں بھی کی ہوئی فرہ رہتے ہیں " یہ حدیث میجے نہیں " یعنی اس در جیئر علیا کونہ پہنچی ، اس سے دوسرے در جہ کی حدیث کوځئن کہتے ہیں یہ باآں کہ سیج نہیں پھر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ور نہ حَسن بی کیوں کہلاتی ، فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کا پاپیابعض اوصاف میں اس بلند مرتبے سے جھُنا ہوتا ہے،اس قسم کی بھی سیروں حدیثیں سیح مسلم وغیرہ کتب صحاح بلکہ عندالتحقیق بعط سیجے بخاری میں بھی ہیں، سے قسم بھی استناد واحتجاج کی بُوری لیاقت رکھتی ہے۔ وہی علاء جوائے سیجیج نہیں کہتے برابراس پر اعتماد فرمانے اور احکام حلال وحرام میں حجت بناتے ہیں،امام محقق محمد محمد ابن امیرالحاج حلبی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ حلیہ شرح منیہ میں فرماتے ہیں: قول الترمذي: "لايصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الباب شيئ انتهٰى" لاينفى وجود الحسن ونحوه والمطلوب لا توقف ثبوته على الصحيح، بل كما يثبت به يثبت بالحسن أيضا.(١) "ترندى كافرماناكه اس باب ميس نبى صلى الله تعالى عليه وسلم على يحصيح فيس ،حسن ادراً سے مثل کی نفی نہیں کر تااور ثبوت مقصور کچھ سے ہی پر موقوف نہیں ،بلکہ جس طرح ا کے سے ثابت ہوتا ہے بوں ہی حسن ہے بھی ثابت ہوتا ہے۔" أى مير، على المشي على مقتضى الاصطلاح الحديثي لايلزم من نفي الصحة نفي الثبوت على وجه الحسن.' "لینی اصطلاح علم حدیث کی رُوسے صحت کی نفی حسن ہو کر ثبوت کی نافی نہیں۔"

"قُول أحمد: "إنَّه حديث لايصح أي لذاته خلا ينفي كونه

امام ابن حجر مکی صواعق محرقه میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١ - حلية المحلي، ذكره في مسئلة أسح بالمنديل بعد الوضوء ١٢ منه.

<sup>(</sup>٣) حلية الحلى، آخر صفة الصلاة قبيل فصل فيماكره فعله في السلاج ١٠١٢ منه

حسنا لغیره، والحسن لغیره بحتج به کیا بین فی علم الحدیث". (۱)
«بعنی امام احمد کا فرمانا که به حدیث محیح نہیں، اس کے به معنے ہیں کہ محیح لذاتہ نہیں
توبید حسن لغیرہ ہونے کی نفی نہ کریگا اور حسن اگر چہ لغیرہ ہوجت ہے جیسا کہ علم حدیث میں
بیان ہودیکا۔"

ی - به سندالحفاظ امام ابن ججر عسقلانی رحمة الله تعالی علیه اذ کار امام نووی کی تخریج احادیث میں فرماتے ہیں: میں فرماتے ہیں:

من نفي الصحة لا ينتفي الحسن. (٢) اه ملخصا. "ليني صحت كي نفي عند من نفي الصحة لا ينتفي الحسن. المخصا" عنديث كاحسن مونامتني نهيس موتاله إلى ملخصا"

يهى امام نزبة النظر في توضيح نخبة الفكر مين فرمات بين:

هذا **طلقسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به و إن** كان دو نه.

ں دوںہ. "لینی حدیث حسن لذاتہ اگر چہ سے ہم در جہ میں ہے مگر ججت ہونے میں سے حکی ک ریک ہے۔"

مولاناعلى قارى موضوعات كبيريس فرات بين:

"لا يصبح لا ينافي الحسن." (") اله ملخصا. لين محدثين كا قول كه به مديث محج نبين أس كي حسن مون كي نفي نبين كرتا-اه ملخصا مديث محدثين في نورالدين في سمهودي جوابر العقدين في فضل الشرفين مين فرماتي بين:

<sup>(1)</sup> ذكره في مديث التوسعة على العيال يوم العاشوراه في انز الفصل الاول من الباب الحادى عشر قبيل الفصل الثانى الم ١٢ منه \_\_\_\_ العبواعل المحرقية الفصل الاول في الآيات الواردة فيهم مطبوعه مكتبه مجيدية مكتان ص١٨٥-

<sup>(</sup>٧) ئتائج الافكار في تخريج اماديث الاذكار

<sup>(</sup>٣) نزبية النظر في توضيح نخبة الفكر بحث مديث حسن لذانه مطبوعه مطبع عليمي لا مورص ١٩٣٣-المرابعة النظر في توضيح نخبة الفكر بحث مديث حسن لذانه مطبوعه مطبع عليمي لا مورص ١٩٣٣-

<sup>(</sup>٣) الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة حديث ٩٢٩ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ص ٢٣٦٦ -

قد يكونَ غير صحيح وهوصالح للاحتجاج به، إذ الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف. (۱)

لعن بھی مدیث سیحے نہیں ہوتی اور باوجوداس کے وہ قابلِ حبّیت ہے ،اس لیے کہ حسن کار تبہ سیحے وضعیف کے در میان ہے۔

حديث كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينهى أن ينتعل الرجل قائيا. (٢)

امام ترفدی نے جابر وانس رضی الله فعالی عنبماے روایت کرکے فرمایا:

کلا الحدیثین لایصح عند أهل الحدیث.

"دونوں حدیثیں محدثین کے نزدیک تیج نہیں۔"

ماں عیدال اقرن تالیٰ شرح مواد میں استاقا کے کی قبال تا ہوں۔

علامه عبدالباقى زرقانى شرح مواجب مين ات نقل كرك فرمات بين (م): نفيه الصحة لاينافى أنه حسن كما علم.

"صحت کی نفی حسن ہونے کے منافی نہیں جیساکہ معلوم ہوجیاہے۔" شخ محقق مولانا عبدالحق محد ت دہلوی رحمہ اللہ تعالی شرح صراط المستقیم میں

#### فرماتے ہیں:

تحكم بعدم صحت كردن بحسب اصطلاح محدثين غرابت ندار دچه صحت در حديث پننچه در مقدمه معلوم شد در جه اعلى ست دائره آل تنگ ترجميج احاديث كه دركتب مذكور ست ، حتى درين شش كتاب كه آنرا صحاح سته گويند جم به اصطلاح ايثال صحيح نيست ، بلكه

<sup>(</sup>١) جوابرالعقدين في فضل الشرفين -

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي باب ماجاء في كرابية المثى في النعل الواحدة مطبوعة أفتاب عالم يريس لا بهور ا/٢٠٩\_

<sup>(</sup>١٠) جامع الترذي باب ماجاء في كرامية المشى في النعل الوائدة مطبوعة أفتاب عالم بريس لامور ا/٢٠٩٠ و

<sup>(~)</sup> المقصد الثالث النوع الثاني ذكر نعله صلى الله تعالى عليه وسلم ١٦ منه. شرح الزرقاني على الموابب ذكر تعلم صلى الله تعالى عليه وسلم ٥٥/٥٠-

https://ataunnabi.blogspot.com/ וספר ארים פישנים

تىميە آنهامحاح باعتبار تغلیب ست ـ<sup>(۱)</sup>

[اصطلاح محدثین کے مطابق حدیث کے سیح نہ ہونے کا تھم کچھ بجیب نہیں کیوں کہ حدیث کا تھی ہونا اس کا بلند ترین در جہ ہے جیسا کہ مقدمہ میں معلوم ہوچھا ہے اور اس کا وائرہ نہایت ہی تنگ ہے تمام احادیث جو کتابوں میں نہ کور ہیں حتی کہ ان چھا کتب میں بھی جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح کے مطابق سب صحیح نہیں ہیں بلکہ ان کو تغلیباتے کہا جاتا ہے۔]

مرقاۃ شرح مشکوۃ میں امام محقق علی الاطلاق سیدی کمال الحق والدین محمد بن الہام رحمہ اللہ تعالیٰ ہے منقول:

وقول من يقول في حديث أنه لم يصح، إن سلم لم يقدح؛ لأنه الحجية لاتتوقف على الصحة، بل الحسن كاف. (r)

"لینی کی حدیث کی نسبت کہنے والے کا یہ کہناکہ وہ سیجے نہیں اگر مان لیا جائے تو کچھ حرج نہیں ڈالتاکہ جیت کچھ سیجے ہونے پر موقوف نہیں بلکہ حسن کافی ہے۔"

توبیہ بات خوب یادر کھنے کی ہے کہ صحت حدیث سے انکار تفی حسن میں بھی نص نہیں جس سے قابلیت احتجاج منفی ہو، نہ کہ صالح ولائق اعتبار نہ ہونا، نہ کہ محض باطل وموضوع تھہر ناجس کی طرف کسی جابل کا بھی ذہمن نہ جائے گاکہ سیحے وموضوع دونوں ابتدا وائتہا کے کناروں پر واقع ہیں، سب سے اعلی سیحے اور سب سے بدتر موضوع اور وسط میں بہت اقسام حدیث ہیں در جہ بدر جہ بر تب۔

حدیث کے مراتب اور ان کے احکام : (۱) صحیح کے بعد حسن لذاتہ بلکہ اور ان کے احکام : (۱) صحیح کے بعد حسن لذاتہ بلکہ (۲) صحیح لغیرہ پھر (۵) ضعیف بضعف قریب (۲) صحیح لغیرہ پھر (۵) ضعیف بضعف قریب اس مدتک کہ صلاحیت اعتبار باتی رکھے جیسے اختلاط راوی یا سوءِ حفظ یا تدلیس وغیرہا۔

<sup>(</sup>۱) شرح مراط استنقيم لعبدالت المحدث الديلوي مكتبه نوريه و منويه سكمر من ٥٠٢ -

 <sup>(</sup>۲) مرقاة شرح مشكوة الغصل الثاني من بإب مالا يجوز من العمل في العبلاة مطبوعه مكتبه الداويد ملتان ١٨/٣ ـ

اوّل کی تین بلکہ چاروں قسم کوایک ، تر بہ پراسم بُوت مناول ہے اور وہ سب محتج بہاہیں اور آخر کی قسم صالح ، یہ متابعات و شواہد میں کام آئی ہے اور جابر سے توت پاکر حسن لغیرہ بلکہ صحیح لغیرہ بموجاتی ہے ، اُس وقت وہ صلاحیت احتجاج و قبول فی الاحکام کازیور گرال بہا پہنتی ہے ، ورنہ دربار وُفضائل توآب ہی مقبول و تنہا کا فی ہے۔

(۲) پھر در جيئشم ميں ضعف قوي وہ بن شديہ جيے راوي كي فسق وغيره قوادح قويہ كے سبب متروك ہونا بشرطے كه ہنوز سرحد كذب ہے جُدائى ہو، يہ حديث احكام ميں احتجاج در كنار اعتبار كے بھى لائق نہيں ، ہال فضائل ميں مذ بب راجح پر مطلقا اور بعض كے طور پر بعد انجبار بتعد و مخارج و تنوع طرق منصب قبول وعمل باتی ہے ، كما منتئبينه إن شاء الله تعالى ۔

(2) پھر درجہ ہفتم میں مرتبہ مطروح ہے جس کا مدار وضاع کذاب یامتہم بلکذب پر ہو، یہ برترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کے رُوسے مطلقا اور ایک اصطلاح براس کی نوع اشد بعنی جس کا مدار کذب پر ہو عین موضوع، یا نظرِ تدقیق میں بول کے کہ ان اطلاقات پر داخل موضوع حکمی ہے۔

ان سب کے بعد درجہ موضوع کا ہے، یہ بالا جماع نہ قابلِ انجبار، نہ فضائل وغیرہا سی باب میں لائق اعتبار، بلکہ اُسے حدیث کہنا ہی توسع و بجوز ہے، حقیقة حدیث نہیں محض مجول وافتراہے، و العیاذ بالله تبارك و تعالى وسیر د علیك تفاصیل ذلك اِن شاء الله العلى الأعلى.

طالبِ تحقیق ان چند حرفوں کو یادر کھے کہ باوصف وَجازت محسل و مُحَسَّ عَلَم کَثیر ہیں اور شایداس تحریر نفیس کے ساتھ ان سطور کے غیر میں کم ملیں ، و لله الحمد و المنة .

حدیث کے میج نہ ہونے اور موضوع ہونے میں زمین آسان کافرق ہے

خیربات دور پرتی ہے کہنااس قدر ہے کہ جب سیح اور موضوع کے در میان آئی

اصول جرا ولعد مل https://ataunnabi.blogspot.com/

منزلیں ہیں توانکارِ صحت سے اثباتِ وضع مانناز مین وآسان کے قلابے ملاناہے،بلکہ فق صحت اگر بمعنی نفیِ ثبوت ہی لیجئے لیعنی اس فرقہ محدثین کی اصطلاح پر جس کے مزد کید ثبوت، صحت وحسن دونوں کو شامل، تاہم اس کا حاصل اس قدر ہوگا کہ بھی وحسن نہیں ۔ کہ باطل وموضوع ہے کہ حسن موضوع کے زبیج میں بھی دور دراز میدان پڑے ہیں۔ کہ باطل وموضوع ہے کہ حسن موضوع کے زبیج میں بھی دور دراز میدان پڑے ہیں۔

امام سندالحفاظ وامام محقق على الاطلاق وامام حلبى وامام كلى وعلامه زرقانى وعلامه سندالحفاظ وامام محقق على الاطلاق وامام حلبى وامام كلى وعلامه زرقانى وعلامه سمهودى وعلامه بروى كى عبارات كه انجى مذكور فهوئيس بحكم دلالة النص وفحوى الخطاب السارعولى بينه بردليل مبين كه جب نفي صحت سے نفي حسن تك لازم نہيں توا ثباتِ وضع و خيال محال سے الاوش وقرين -

تابم عبارات النص سُنيه:

امام بدرالدين زرشي كتاب النكت على ابن الصلاح بهرامام جلال الدين سيوطى لآن مصنوعه بهر علامه على بن محمد بن عراق كنانى تنزيه الشريعة المرفوعه عن الاخبار الشبة الموضوعه بهرعلامه محمد طاهرفتني خاتمه مجمع بحار الانواريين فرمات بين:

بین قولنا: "لم یصح" وقولنا: "موضوع" بون کبیر، فإن الوصع اثبات الکذب والاختلاق، وقولنا: "لم یصح" لایلزم منه إثبات العدم، و إنما هو إخبار عن عدم الثبوت، وفرق بین الأمرین (۱) العدم، و إنما هو إخبار عن عدم الثبوت، وفرق بین الأمرین لا مرین «بین الا مرین الأمرین کاسی حدیث کوکهناکه بیضیح نبیل اور موضوع کهناان دونول میل را بل افرق ہے، که موضوع کہنا تواہ کذب والم المقرائ مرانا ہے اور غیر صحیح کہنے سے نفی صدیت لازم نبیل، بلکه اس کا حاصل توسلب ثبوت ہے، اور ان دونول میل بڑافرق ہے۔ " یہ نفظ لآلی کے ہیں اور ای سے مجمع میں مختصراً نقل کیا، تنزیه میں اس کے بعد تنا اور زیادہ فرایا:

<sup>(</sup>۱) مجمع بحارالانوارفصل وعلومه واصطلاحته نولكشور لكعنوَ ۴٠٦/٣٠ \_

وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي "لايصح" أو

''لین امام ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں جس جس حدیث کو غیر صحیح مااس ے، مانند کوئی لفظ کہا ہے ان سب میں یہی تقریر جاری ہے کہ ان اوصاف کے عدم ہے ثبوت وضع مجھنا حليه صحت سے عاطل وعاري ہے۔"

امام ابن حجر عسقلانی القول المسد د فی الترب عن مسند احمد میں فرماتے ہیں: لايلزم من كون الحديث لم يُعلىح أن يكون موضّوعا. (٢) ''لینی حدیث کے صحیح نہ ہونے سے موضوع ہونالازم نہیں آتا۔'' امام سيوطي كتاب التعقبات على الموضوعات ميں فرماتے ہيں:

أكثر ماحكم الذهبي على هذا الحديث أنّه قال متن ليس بصحیح وهذا صادق بضعفه. <sup>(۳)</sup>

ور اللہ ہے تا ہے تا ہوں اس حدیث پر امام ذہبی نے اتناظم کیا کہ یہ متن صحیح نہیں ، یہ بات ضعیف ہونے سے بھی صادق ہے۔"

على قارى موضوعات مين زيربيان احاديث عقل فرماتے ہيں:

لايلزم عن عدم الصحة وجود الوضع كما لايخفي. (٣) " لعن تعلی بُوئی بات کے کہ حدیث کے سیح نہ ہونے سے موضوع ہونالازم نہیں آتا۔" اسی میں روز عاشورائرمہ لگانے کی حدیث پرامام احمد بن عنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا حکم

"لايصح هذا الحديث" نقل كرك فرمات بين:

<sup>(</sup>۱) تنزيه الشريعة كتاب التوحيد فصل ثاني دارالكتب العلمية ببيروت ا/۴۴٠ ـ

 <sup>(</sup>۲ - القول المسد و الحديث السابع مطبوعه دائرة المعارف النعمانية حيد مآباد وكن مهندص ٩٧٥ -

<sup>(</sup>٣) التعقبات على الموضوعات باب بدء الخلق والانبياء مكتبه اشرعيد سانكله ال فينحوم وم ٩٥-

<sup>(</sup>٣٠ موضوعات ملاعلي قاري بيان احاديث الحقل حديث ١٢٢٣ مطبوعه دارالكتب العلمة بيروت ص١٦١٨ -

قلت لایلزم من عدم صحته ثبوت وضعه و غایته أنه ضعیف. (۱) "لینی میں کہتا ہوں اس کے سیجے نہ ہونے سے موضوع ہونالازم نہیں،غایت بیر کہ ضعیف ہو۔"

علامه طابر صاحبٍ مجمع تذكرة الموضوعات مين امام سند الحفاظ عسقلانى سے ناقل: إن لفظ "لايثبت" لايثبت الوضع؛ فإن الثابت يشمل الصحيح فقط، والضعيف دونه. (۲)

''لینی کسی طدیث کوبے ثبوت کہنے ہے اس کی موضوعیت ثابت نہیں ہوتی کہ ثابت تووہی صدیث ہے جو محجے ہواور ضعیف کادر جہاس سے کم ہے۔''

بلكه مولانائل قارى آخر موضوعات كيري صديث البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا و يذهب بالداء أصلاكى نسبت قولِ المام ابن عساكر "شاذ لايصح" نقل كرك فرماتي بين: "هو يفيد أنه غير موضوع كما لا يخفى. (") لايصح "نعنى أن كايه كهنائى بتار باب كه حديث موضوع نهيں جيساكم خود ظاہر ب-" يعنى موضوع جانتے تو باطل ياكذب يا موضوع يا مفترىٰ يا مختلق كمتے نفي صحت بركوں اقتصاد كرتے، فاقهم واللہ تعالی اعلم -

(رساله منيرالعين في علم تقبيل الإبهامين، افاد واولى مشموله فتاري رضوبه، مترجم ج.۵، ص: ٣٣٣٦، ٢٣٣٦)

# "فلان لیس بشيء" سے محدثین کیامراد لیت بیں؟

حافظ ابو محمد عبد العظیم منذری رحمة الله علیه فرماتے ہیں که محدثین مجھی کہتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) موضوعات ملاعلی قاری بیان احادیث الاً تتحال بوم عاشوراان حدیث ۱۳۹۸ مطبوعه دارالکتب العلمید بیروت ص ۲۹۱س

<sup>(</sup>٢) مجمع تذكرة الموضوعات الباب الثاني في اقسام الواضعينَ كتب خانه مجيديه ملتان ص ٧-

<sup>(</sup>٣) موضوعات ملاعلى قارى حديث البطيخ قبل الطعام حديث ١٣٣٣ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ص ٣٥٠

"فلان لیس بشيء" اور بھی کتے ہیں: "حدیثه لیس بشيء" جس وی کے متعلق ان ہیں ہے کوئی لفظ کہا گیا، و، اس کے بارے میں غور کیاجائے گا دیکھا دی کے متعلق ان ہیں ہے کوئی لفظ کہا گیا، و، اس کے بارے میں غور کیاجائے گا دیکھا دی کے متعلق ان ہیں ہے کیا کی دو سرے صاحب جرح و تعدیل نے اس داوی کی وثیق کی ہے اور اس ہے احتجاج کیا ہے ؟ اگر اس قائل کے ملاوہ کی دو سرے نے اس وی کی توثیق کی ہے اور اس ہے احتجاج کیا ہے تو "لیس بشیء" کو اس پر محمول کیا ہے گاکہ اس کی روایت کی ہوئی حدیث ایس ہے کہ اس ہے احتجاج کیا جائے البتہ وہ سے متابع میں ایس میں ہے کہ اس ہے احتجاج کیا جائے گیا ، لہذاوہ حدیث دو سری حدیث کے لیے متابع میں ہے کہ اس کی حدیث کے لیے متابع میں ہے کہ اس کی حدیث کے لیے متابع میں میں ہے۔

اور اگر دہ راوی جس کے بارے میں ''لیس بشیء'' کہا گیا ہو وہ ضعف میں ' شہور ہو، ائم یُر جرح و تعدیل میں کسی نے اس کی تحسین نہ کی ہو تو بیہ قول اس پر محمول ہوگا ' یہ اس کی حدیث کسی بھی طرح نہ تو قابل احتجاج ہے ادر نہ بی لائق امتبار واستشہاد ہے۔ ' در ایسارادی، متر دک سے کمق ہے۔

(جواب الحافظ المنذرى عن أسئلة في الجرح و التعديل ص: ٨٥) تاہم امام يحيٰ بن معين نے "ليس بشيء" سے يه مرادليا ہے كہ اس راوى ن مرويات قليل بي، للبذاان كے نزديك به قوى در ہے كى جرح نہيں ہے، امام سخاوى حمة اللہ تعالى عليه "فتح المغيث" ميں فرماتہ بيں:

"قال ابن القطان: إن ابن معين إذا قال في الراوي: ليس شيء إنما ير يد أنه لم يرو حديثا كثيرًا" (الرفع و التكميل - ابقاظ - ٨)
ابن القطان نے كہاكہ ابن معين جبراوى ك بارے ميں "ليس بشيء" ليتے ہيں تواس سے يه مراد ليتے ہيں كہ اس نے كثير حديثوں كى روايت نہيں كى ہے۔

# "لا بأس به" يا "ليس به بأس" سے امام يكي بن معين كيامراد ليتے بين؟

میزان الاعتدال وغیره میں راویوں کے تعلق سے اکثرامام کی بن معین کی یہ قول ملتا ہے: "لا بأس به، لیس به بأس"، اس سے یہ نہیں جھناچا ہے کہ یہ "ثقة" سے ادون ہے جیساکہ متاخرین کے نزدیک یہ طے شدہ ہے، بدر بن جماعہ نے این مختر میں فرمایا کہ کی بن معین کہتے ہیں کہ جب میں کسی راوی کے تعلق سے "لا بأس به" کہتا ہوں تودہ راوی ثقہ ہوتا ہے۔

مقدمدابن الصلاح ميس ب:

ابن الى خيشه كہتے ہيں كه ميں نے يكي بن معين سے بوچھاكه آپ كتى ہيں:

"فلان ليس به بأس و فلان ضعيف" ان الفاظ سے آپ كى كيامراد ہوئى ہے؟

ابن معين نے فرماياكه جب ميں كى كے بارے ميں ليس به بأس كہول تووہ أللہ ہے،

اور جب ضعيف كہول تووہ ألقه نہيں ہے، اس كى روايت كى ہوكى حديث مت تكھو۔

مقدمه فتح الباري ميس ب:

یونس بھری کے تعلق ہے ابن الجنید نے بچیٰ بن معین سے ان کا قول کیس به ہأ س نقل کیا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بیہ ابن محین ک طرف سے توثیق ہے۔

امام سخاوى رحمة الله عليه "فتح المغيث" مين فرمات بين:

ای طرح ابوزر عدوشق نے عبد الرحمان بن ابراہیم دلیم سے کہا: علی بن وشب فزاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: لا بأس به ، ابوزر عد کہتے ہیں کہ اس نے کہا: پھریہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ثقہ ہے جب کہ آپ اس کے بارے میں خیر بی جائے ہیں؟ فرمایا: میں تم سے کہ چیا ہوں کہ وہ ثقہ ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
(וייע ל ה ת ל פי דע בנאל)

عبد الرحمٰن بن ابراہیم دخیم کا اہل شام میں وہی مقام ہے جو اہل مشرق میں ابو حاتم کامقام ہے۔(الرفع والتکمیل ۔ابھاظ ۔ 9)

### "دیکتب حدیثه" سے ابن معین کیامراد لیت بیں؟

عافظ ذہی نے ابراہیم بن ہارون صغانی کے بارے میں کی بن معین کا قول نقل کیا: یک ب حدیثه ، پھرابن عدی کے حوالے سے فرمایا کہ ابن معین کے قول (یکتب حدیثه ایک معنی میں کہ وہ راوی جماعت ضعفا میں ہے۔ (بیزان الاعتدال ا/ ۹۷)

# "هو كذا و كذا" سامام احمر بن حنبل كيامراد ليتي بي ؟

میزان الاعتدال میں بونس بن انی اسحاق سیعی کے ترجمہ میں ہے: عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے بونس بن انی اسحاق کے بارے : ں بوچھاتوجواب دیا: "کذا و کذا".

عافظ ذہبی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد اکثراس عبارت کو اپنے والد کے جوابات میں استعمال کرتے ہیں اور استقراکے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ لین الحدیث سے کنامیہ ہے۔ (۱۳۹۴)

### "مجھول" کے بارے میں اکثر محدثین

#### کے اقوال اور ابوحاتم کے قول میں فرق ہے:

اکثر محدثین کاطریقہ بیہ کہ وہ جب کسی رادی کے تعلق سے "ھو بجھول"
کہتے ہیں تواس سے زیادہ ترجمہول العین مراد لیتے ہیں جس سے صرف ایک شخص روایت
کرتا ہے جب کہ ابوحاتم اس لفظ سے مجہول الوصف مراد لیتے ہیں۔
مجہول العین سے اگر دو آدمی روایت کریں تواس کی جہالت مرتفع ہوجاتی ہے،
جب کہ بجول الوصف کی جہالت اس سے مرتفع نہیں ہوتی، یہی اکثر محدثین کا تول ہے،

جب که مام دار قطنی فرماتے ہیں کہ مجبول الوصف ہے بھی اگر دو آدی روایت کریں تواس کی

اصول جرح وتعديل

جہالت بھی دور ہوجائے گ<sub>ی</sub>۔

جب به معلوم ہوگیا کہ جمہول العین کی جہالت دو آدمیوں کے روایت کر نے ک وجہ سے دور ہوجاتی ہے تواب اس کے بعد موسی بن ہلال عبدی جوحدیث "می زار قبری و جبت له شفاعتی" کے راویوں میں سے ایک ہیں ان کے تعلق ہے ابوحاتم نے جو "مجھول" کہا وہ قابل قبول نہیں ہوسکتا اس لیے کہ ان سے ثقات کی روایات ثابت ہیں۔ (الرفع والعمیل - ایقاظ - ۱۳)

خطیب بغدادی نے کفایہ میں فرمایا: کہ محدثین کے نزدیک مجبول وہ ہے جونی نفسہ طلب علم میں مشہور نہ ہواور نہ ہی علامیں طلب علم سے اس کی شاخت ہو، وراس کی حدیث صرف ایک راوی کی جہت ہے جانی گئی ہوجیسے عمروذی تر، جبائی طائی، حبداللہ بن اغوجہدانی، سعید بن ذی جدان ، ہیٹم بن حنش ، مالک بن اعز اور قیس بن کرکم ن تر کم ن تر کی اوگوں سے ابواسحات میں کے علاوہ کی نے روایت نہیں کی ہے، محمہ بن کی ذہائی ہے تیا کہ جب محد شے دو شخص روایت کریں تو پھروہ مجبول نہیں رہے گا، اسم جہالت اس سے مرتفع ہوجائے گا۔ (الکفایہ ۱۸۹۷)، باب ذَر المجبول وابد تفع عند ابجہالة)

مزید فرمایا کہ کسی سے اسم جہالت مرتفع ہونے کے لیے بیہ ضروری ہے کہ کم از م دومشہور اہل علم نے اس سے روایت کی ہو۔ (مصدر سابق)

امام خاوی، خطیب کی اس عهارت کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کے بن کئیر کے کلام سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس پر سارے محدثین کا اتفاق ہے، چنال چہدہ فرمائے ہیں کہ مہم جس کا نام ذکر نہ کیا گیا ہویا نام توذکر کیا گیا گراس کی ذات غیر معروف ہوائے شخص کی روایت ہمارے علم میں کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے، ہاں اگر وہ راوی دو تابعین اور ان قرون کا ہوجن کی بہتری کی شہادت حدیث شریف میں دی گئی ہے تواس کی روایت سے دیگر مقامات میں استیناس کیا جائے گا اور روشنی حاصل کی جائے گی۔ (فتح المغیف میں اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے اگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے اگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے اگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے آگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے آگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے آگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے آگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے آگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے کی وجہ سے آگر چہ بہتر ست اور فرمایا کہ مجبول سے دوشخصوں کے روایت کرنے گی مگر اس کی عدالت ثابت نہ ہوگا۔

اصول جرح و تعدیل

جب کہ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ جس سے دو تقدیے روایت کی ہوجائے گی اور عدالت ثابت ہوجائے گی۔ (فتح المغیث، ۱/۱۵۱، معرفة من تقبل روایتہ و من ترد)

الم اتقی الدین سبکی رحمة الله علیه "شفاء السقام فی زیارة خیر الانام" پی فرمات ہیں: کہ موسی بن ہلال کے بارے بیں ابو جاتم رازی کا کام معز نہیں اس لیے کہ "مجہول" سے مجبول عین مراد ہے جیساکہ محدثین کے خور کی میں مراد ہے جیساکہ محدثین کے خود کی بی اصطلاح غالب ہے تواسم جہالت ان سے مرتفع ہے کیوں کہ ان سے امام احمد بن حنبیں ، کہ بن جابر محار بی، محمد بن اسامیل احمدی ، ابوامیہ محمد بن ابراہیم طرسوس ، عبید بن محمد وراتی ، فضل بن ہمل اور جعفر بن محمد بزروی نے روایت کی ہے ، اور جب محفل دوکی بن موایت کی ہے ، اور جب محفل دوکی والیت کے جبالت ختم ہو جاتی ہے تو جہال سات رجال روایت کریں والیت سے جبالت ختم ہو جاتی ہے تو جہال سات رجال روایت کریں وہاں سے جبالت العین کیول کر ختم نہیں ہوسکتی۔ اور اگر اس سے جبول الوصف براد ہو تو امام حمد بن عنبل نے جو ان سے روایت کی اس سے ان (موسی بن ہلال) کی شان بلند ہو تو امام حمد بن عنبل نے جو ان سے روایت کی اس سے ان (موسی بن ہلال) کی شان بلند ہو تو اس سے مزید ان کی رفعت شان ہوجاتی ہے۔ (ار نے واقعیل ۔ ایتاظ ۔ ۱۱۰۰)

# سمسى راوى كے تعلق سے ابوعاتم كاقول: "هو مجهول" على الاطلاق مقبول نہيں

بزان الاعتدال وغیرہ میں کثیر راویوں کے تعلق سے ابوحاتم کا قول ملتا ہے کہ إنه جھو ل، اوحاتم کے اس قول پرجب تک عادل ناقدین حدیث نے ان کی موافقت نہ کی ہو اس و تت سند اسے آنکھ بند کر کے قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ بہت سارے ایسے رجال احادیث ہیں جو محدثین کے نزدیک معروف ہیں اور ابوحاتم نے آخیں مجبول قرار ویا ہے۔ احادیث ہیں جو محدثین کے نزدیک معروف ہیں اور ابوحاتم نے آخیں مجبول قرار ویا ہے۔ بافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ تھم بن

عبداللہ بھری کے بارے میں ابن الی حاتم نے اپنے والدیے روایت کرکے کہاکہ وہ مجبول ہے۔ ۔۔۔۔ میں کہتا ہوں: جس نے چار ثفات نے روایت کی ہواور ذبلی نے اس کی توثیق کی ہووہ مجبول نہیں ہوسکتا۔

مزید فرمایا کہ عباس قنطری کے بازے میں ابن ابی حاتم نے اپنے والد ت روایت کرکے کہاکہ وہ مجبول ہے سے علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر اس سے ابوحاتم نے مجبول العین مراد لیا ہے توبیہ تسلیم نہیں کہ عباس قنظری سے امام بخاری ، موسی بن ہلال اور حسن بن علی معمری نے روایت کی ہے ، اور اگر مجبول الحال مراد لیا ہے توبیہ بھی قابل قبول نہیں ، عبداللہ بن احمد بن عنبل نے ان کی توثیق کی ہے ، فرما یا کہ میں نے اپنے والد سے بوجھ آنو ان کا ذکر خیر کہا۔ (ماخو ذا دالرفع والتعمیل ایقاظ - ۱۲)

#### امام حلال الدين سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين:

ایک جماعت حفاظ نے ایک قوم رواۃ کومجہول قرار دیااس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان حفاظ حدیث کو ان راو یوں کاعلم نہ ہو سکا، حالاں کہ وہ رواۃ حدیث دو سروں کے نزدیک معروف ہیں اس قشم کے رادی جو بھیمین میں ہیں وہ درج ذیل ہیں:

- ا حمد بن عاصم بلخی کو ابو حاتم نے مجہول گردانا جب کہ ابن حبان نے ان کی توثیق کی اور فرمایا کہ ان کے اہل بلدنے ان ہے۔
- ابراہیم بن عبد الرحمن مخزوی کو ابن القطان نے مجہول تھہرایا جب کہ دوسروں نے ان کو معروف قرار دیا ابن حبان نے ان کی توثیق کی اور ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے۔
- اسامہ بن حفص مدنی کوساجی اور ابوالقاسم لالکائی نے مجہول کہا جب کہ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ مجہول کہا جب کہ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ مجہول نہیں ، چارلوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔
  - اسباط ابواليسع كوابوحاتم نے مجہول كہااور امام بخارى نے معروف كہا۔
- ابن عرو کو ابو حاتم نے مجہول کہا جب کہ ابن المدین، ابن حبان اور ابن عدی نے ان کی توثیق کی ہے، اور ان سے امام بخاری، ابوزر عداور عبید الله بن واصل

نے روایت کی ہے۔

ک خسین بن حسن بن بیار کوابوعاتم نے مجبول تھہرایا جب کہ امام احمد وغیرہ ۔ نے ان کی توثیق کی ہے۔

ک تھم بن عبداللہ بھری کو ابوحاتم نے جہول قرار دیا جب کہ ذبل نے ان کی تن گی ہے ان کی تن گی ہے ان کی تن گی ہے۔ تن ٹین کی ہے۔

عباس بن حسین قنظری کو او حاتم نے مجبول کہا، جب کہ امام احمد اور ان کے فرزندنے ان کی توثیق کی ، اور امام بخاری ، حسن بن علی معمری اور موسی بن ہارون حمال و نیر ہم نے ان سے روایت کی ہے۔

کربن تھم مروزی کوابوحاتم نے مجہول کہاجب کہ ابن حبان نے ان کی توثیق کی اور اہام بخاری نے ان سے روایت کی ہے۔ (تدریب الرادی، ص:۲۸۰صفة من تقبل روایت)

## "تركه يحيى القطان" كامعى ومدلول

میزان الاعتدال، تہذیب التہذیب اور اساے رجال کی دیگر کتابوں میں یہ جملہ ناہے: ''ترکہ یحیی القطان'' یعنی امام بیجی بن سعید قطان نے اسے متروک قرار دیا، دم ترفذی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

علی بن المدینی نے کہا کہ بچلی بن سعید قطان نے شریک، ابو بکر بن عیاش، رئیج نسبیج اور مباری من فضالہ سے روایت نہیں کی ہے۔ امام ترند نی اس تعلق سے فرماتے ہیں:

"قال أبوعيسى و إن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن ولاء فلم يترك الرواية عنهم لأنه اتهمهم بالكذب و لكنه تركهم وال حفظهم، و ذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل من عن حفظه مرة هكذا و مرة هكذا و لا يثبت على رواية واحدة وكد و قد حدّث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد

الله بن المبارك و وكيع بن الجراح و عبد الرحمن بن مهدى وغيرهم من الأثمة. " (كتاب العلل في آخر المجلد الثاني من جامع الترمذي ، ص: ٣٧٠) المام ابوعيل ترفري كتيج بيل كداً رجه يجي بن سعيد نے ان رجال سے روايت رنا ترک كيا ہے تا ہم اس وجہ سے آخيس متروك الروايہ نہيں تھم ايا ہے كہ بيان كے نزر بَب متم بالكذب تھے ليكن ان كے حفظ كی حالت كی وجہ سے آخيس متروك قرار ديا ہے ، بي من سعيد قطان كے بارے بيل يہ ذكر كيا جاتا ہے كہ جب وہ كی شخص كو ديكھتے كہ وہ سے دفظ ہے بھی اس طرح حدیث بيان كرتا اور آب منظ ہے بھی اس طرح حدیث بيان كرتا اور بھی اُس طرح حدیث بيان كرتا اور آب روايت پر قائم نہيں رہتا تواسے متروك قرار دیتے ، حالال كہ بير جال جنیں يجي بن سميد ولئان نے متروك تھمرايا ہے ان سے عبدالله بن مبارك ، وكيے بن الجراح ، عبدالرحمٰن ن مبدى اور وايت كی بین ۔ مبدى اور وايت كی بین۔

اس سے معلوم ہواکہ امام یکی بن سعید قطان جس راوی کو متروک قرار دیں ً ، کَی ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل احتجاج نہ ہو خاس طور سے اگر ائمیۂ شان نے اس سے روایت کی ہو تووہ یقینا قابل احتجاج ہوگا۔

# راوی کے متعلق ابن القطان کے قول: "لا یعرف له

#### حال" يا"لم تثبت هدالته" كامعى ومراول

ابن القطان بيابوالحن على بن محد بن عبد الملك فاى بين جوابن القطان كے نام سے مشہور بين النظان بيابوالحن على بن محد بن عبد الملك فاى بين جوابن القطان الأحكان ".

مشہور بين الن كتاب اصل ميں "الأحكام الكبرى "پر لكھى ہے جوعبدالحق كى تاليف \_ - - ابن القطان نے بعض راویوں كے بارے ميں كہا ہے: "لا يعوف له حا ،"

جس سے بظاہر بيد معلوم ہوتا ہے كہ وہ راوى مجبول ہے ، ياكى كے بارے ميں كرد: "لم تشبت عدالته "، جس سے بي متباور ہوتا ہے كہ وہ غير ثقہ ہے ، حالال كه ايسانہيں ہے تشبت عدالته "، جس سے بي متباور ہوتا ہے كہ وہ غير ثقہ ہے ، حالال كه ايسانہيں ہے

کیول کہ اس طرح کے اطلاقات میں ابن القطان کی ایک خاص اصطلاح ہے جس میں وہ تنہا بیں کی اور صاحب جرح و تعدیل نے اس اصطلاح میں ان کی موافقت نہیں کی ہے۔

حافظ ونبى نے میزان الاعتدال میں حفص بن بغیل کے ترجے میں ابن القط ناکا یہ قول نقل کیا: "لا یعرف له حال و لا یعرف"-

اس کے بعد حافظ ذہبی نے "فکٹ" کہ کرکے فرمایا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں سے نوع کاذکر نہیں کیا ہے کیول کہ ابن القطان ہراس شخص کے بالاے میں کلام کرتے ہیں ۔ س کے تعلق سے ان کے کسی معاصر امام نے یاان کے معاصر سے جس نے اخذکیا ہے سے ان کے کسی معاصر الم نے یاان کے معاصر سے جس نے اخذکیا ہے سے سے کوئی ایسالفنڈ نہ کہا ہوجواس کی عدالت پر دلالت کرے ، اور بیر بہت زیادہ ہے ، خود جین میں اس قسم کے کثیر رجال ہیں جو مستور ہیں ، کسی نے نہ انھیں ضعیف کہا اور نہ ، مجہول ہیں ۔ (میزان الاعتدال جا، ص: ۵۲۳)

اور مالک بن الخير الزبادي مصري ك تعلق سے ابن القطان كا قول: "هو ممن لم تثب عدالته" نقل كرنے كر با مرحافظ ذہبي كہتے ہيں:

ابن القطان کی اس قول سے مرادیہ ہے کہ کسی نے ان کے ثقہ ہوئے پر نص نہیں کیا ہے جب کہ سیحیین میں ایسے رادیوں کی کثیر تعداد ہے جن کے بارے میں ہمارے علم بین نہیں ہے کہ کسی نے ان کی توثیق پر نص کیا ہو، اور مذہب جمہوریہ ہے کہ جومشاکخ سے :و، اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہواور کوئی ایسی چیز نہ لائے جس پر انکار کیا حائے تواس کی حدیث سیحے ہوگا۔ (میزان الاعتدال جسم سے اس

فلان أوثق منه، فلان أصلح من فلان، إنه ليس مثل فلان، فلان أحب إلي منه كمعالى

ائمۂ جرح وتعدیل اس قسم کے کلمات بھی اکثر و بیشتر استعال کرتے ہیں جِنال چہ جامع ترندی میں اساعیل بن عیاش کے تعلق ہے : اصول جرح و تعدیل (۲۰۳)

"و قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية".
(باب ما جاء في الجنب و الحائض أنها لا يقرآن القرآن)
اور عبدالله بن عمر عمرى كيارك شل الم احمد بن عبل في عبيد الله بن عمر العمري.

یہ سب الفاظ کلمات جرح نہیں ہیں، محدثین اس طرح کے کلمات راوی اور اس
کے امثال واشباہ کے در میان بیان مراتب کے لیے استعال کرتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہذیب التہذیب میں از ہربن سعدسان کے ترجمہ میں فرماتے ہیں:
عقیلی نے کتاب الضعفاء میں نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں: ابن أبی عدی أحب إنی من أزهر،
حافظ اللہ ن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

قلت: هذا ليس بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء يوكن اليى جرح نبيس بجرح يوجب واخل كياجات -

# فیه نظر اور سکتوا عنه سام بخاری کیامراولیت بی ؟

حافظ ذہبی نے عبد اللہ بن داود واسلی کے ترجمہ میں فرمایا: کہ امام بخاری نے فرمایا: "فید نظر" اور امام بخاری اکثروبیشتریہ جہلہ ای راوی کے متعلق کہتے ہیں جس کووہ مشہم بالکذب قرار دیتے ہیں۔ (میزان الاعتدال ۲۰،۳)

سیراعلام النبلاء میں فرمایا کہ بحرین منیر کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ بخاری کو فرماتے ہوئے سناکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملوں کہ وہ مجھ سے میہ محاسبہ نہ فرمائے کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔

عافظ ذہبی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بیچ کہا جو جرح و تعدیل کے باب میں ان کے کلام میں غور کرے گا وہ او کوں پر کلام کرنے میں امام بخاری کا تورع اور جن کو وہ عنیف کتے ہیں ان کے بارے میں امام بخارای کا انصاف بخونی جان لے گاکیوں کہ اکثر و

بیشترامام بخاری منکر الحدیث ، سکتواعنه ، فید نظر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور فلان کذاب ، یا کان یضع الحدیث جیسے الفاظ کم بولتے ہیں۔ (الرفع والتمیل - ایتاظ - ۲۳)

#### "دمی بالتشیع" اور "شیعی" کے در میان فرق ہے:

" رمی بالتشیع" جس راوی کے بارے میں کہا گیاہے،اس کے معنی ہیں کہ اس پر تشیخ کا الزام ہے،جس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ رادی واقع ونفس الا مرمیں شیعی ہے۔ امام المل سنت اعلی حضرت امام ائمر رضا خال قدس سرہ فرماتے ہیں:

ثم لا يذهب عنك الفرق بين شيعي و رمى بالتشيع و كم في الصحيحين ممن رمى به و قد عد في هدى الساري عشرين منهم في مسانيد صحيح البخاري فضلا عن تعليقاته.

(رساله شمائم العنبر ، نفحه: ۲، مشموله فتاوی رضو په ۲۸/ ۷۹)

" پھر لفظ شیعی اور رمی بالتشیع کا فرق بھی ملحوظ رہنا چاہیے " سیحین میں کتنے ایسے راوی ہیں جن پر تشیع کا الزام ہے۔" ہدی الساری" میں ایسے نیس راویوں کو شار کیا گیا ہے جو خاص مسانید بخاری میں ہیں ،اور تعلیقات کا توذکر ہی الگ ہے "۔

جب كە "شىعى" كامعنى كىدوەداقع مىن شىعى ك-

### تشیع اور رفض میں بھی فرق ہے:

اعلیٰ حضرت امام احدر ضاقدی سره فرماتے ہیں:

اصطلاح محدثین میں تشیع ورفض میں کتنافرق ہے جیساکہ علمانے تصریح کی ہے اور ان کے محاورات سے بھی واضح ہے مثلاً میزان الاعتدال میں حاکم کے حالات میں ان کے رافضی ہونے کا قول نقل کر کے کہا:

زبان متاخرین می شیعه روانض کو کہتے ہیں۔ حذا ہم الله تعالیٰ جمیعا، مالال کہ سلف میں جو تمام خلفاے کرام رضی اللہ تعالیٰ جہیا کہ سلف میں جو تمام خلفاے کرام رضی اللہ تعالیٰ جہہ الکریم کوان میں افضل جائتا ہیں کہا اور حضرت امیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کوان میں افضل جائتا ہی کہا جاتا، بلکہ جو صرف امیر المومنین عثمان غرضی اللہ تعالیٰ عند پر تفضیل دیتا اسے بھی شیعی کہتے ہیں، حالال کہ یہ مسلک بعض علماے اہل سنت کا تھا اسی بنا پر متعقد وائمہ کوفہ کوشیعہ کہا گیا، بلکہ بھی محض غلب مجب المل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کوشیعیت سے تعبیر کرتے حالال کہ یہ محض سنیت ہے، امام ذبحی نے دو ترکہ والحفاظ میں خود محمہ بن فضیل کی خال کا تھا تھا کہا گیا، جیث قال:

محمد بن فضيل بن غزوان ، المحدث الحافظ ، كان من علماء هذا الشان ، وثقه يحيى بن معين ، و قال أحمد : حسن الحديث ، شيعي ، قلت: كان متواليا فقط.

امام ذہبی نے کہا کہ محر بن نضیل بن غزوان جو محدث اور حافظ ہیں، علاے حدیث ہیں ہے کہا کہ محر بن نضیل بن غزوان جو محدث اور حافظ ہیں، علاے حدیث ہیں سے تھے بچی بن معین نے ان کی توثیق کی ہے، اور امام احمد بن صنبل نے فرمایا کہ وہ اچھی حدیثیں بیان کرتے محرشیعی تھے، ہیں کہتا ہوں کہ ان کا تشیع صرف موالات لینی محبت اہل بیت کے طور پر تھاویس ۔

ای طرح اگرشیعی کورافضی بنائیں گے تو بخاری وسلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، ان کے رواۃ میں تیس سے زائدا یسے لوگ ہیں جنمیں متقد مین کی اصطلاح پر بلفظ تشیخ ذکر کیا جاتا، یہاں تک کہ تذریب الرادی میں حاکم ہے نقل کیا:

کتاب مسلم ملآن من الشیعة - لامسلم کی کتاب شیعول سے بھری ہوئی ہے، پھر اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حاشیہ میں بطور مثال شیعی رواۃ سیجین کے نام ذکر کیے جن کی تعداد پچیں تک پہنچی ہے۔ (رسالہ حاجزا بحرین، لمضامتھولہ فتاہید مضویہ مترجم،۱۷۵/۵)

امام ابوداود جس حدیث سے سکوت فرمائیں وہ قابل ججت ہے۔ امام ابوداود نے ابنی سنن میں جس حدیث سے اسے تخریج کرنے کے بعد سکوت

#### **Click For More Books**

https://ataunnabi.blogspot.com/ (r+y) اصول جرح وتعديل

فرمایا ہے وہ کم از کم در ج<sup>یرحس</sup>ن پر ضرور فائز ہے در نہ سیح بھی ہے بہر حال وہ صدیث قابل

مقدمه ابن السلاح مي إ:

روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح و ما يشبهه و يقاربه و روينا عنه أيضًا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب و قال: ما كان في كتابي من حديث فيه و هن شديد فقد بينته و ما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح و بعضها أصح بين بعض. (النوع الناني، معرفة الحسن، ص: ٢٢) "ہم نے امام ابوداود سے روایت کی انھوں نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس میں حدیث سی اور جو حدیث سیح کے مشاب اور قریب ہے اس کوذکر کیا ہے، اور ہم نے ان سے میہ بھی روایت کی جس کامعنی ومفہوم یہ ہے کہ ہرباب کے تحت اسیے علم ومعرفت کے مطابق اصح حدیث ذکر کریں گے ،اور فرمایا کہ میری اس کتاب میں کسی حدیث میں اگر شدید ضعف ہے تواس کومیں نے بیان کر دیا ہے اور جس کے بارے میں میں کچھ نەذكركروں تووەصالح ہے اور ان میں بعض بعض سے اسم ہیں "۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی قدس سرہ حضرت حافظ عسقلانی کے

حوالے سے فرماتے ہیں:

امام ابوداود کے کلام میں لفظ "صالح" عام ہے خواہ صالح احتجاج ہو، یاصالح اعتبار ، جو حدیث سیح یاحس ہو تووہ صالح جمعتی اول ہے بعنی صالح احتجاج ہے،اور جو مجیح اور حسن نہ ہو تووہ صالح کے معنی دوم ہے بعنی صالح اعتبار ہے (اسے دوسری حدیث کے لیے متابع پاشاہدمانا جاسکتا ہے۔) اور جواس ہے کم زہے ای میں وہن شدید ہے\_ (خاوی رضوبی مترجم ج۵، ص ۵۱۴، رسالہ میرالعین ، افادہ بست وکیم)

مذكوره نقل وروايت كے بعد حافظ ابوعمروابن الصلاح فرماتے ہيں:

لبنداان کی اس کتاب میں جو بھی حدیث ہمیں مطلق طور پر مذکور ملے گی اور وہ حدیث صحیحین میں سے کسی میں نہ ہواور نہ اس کی صحت پر اصحاب تمیز میں ہے کسی نے

نص کیا ہو تو ہم یہی جانیں کے کہ وہ حدیث امام ابوداود کے نزدیک حسن سے ہے، جب کہ کمھی ایسا بھی ہوگا کہ دوسرے ائم کہ حدیث کے نزدیک وہ حسن نہ ہوگا۔ (مصدر سابق) مجھی ایسا بھی ہوگا کہ دوسرے ائم کہ حدیث کے نزدیک وہ حسن نہ ہوگا۔ (مصدر سابق) فتح المغیث میں ہے:

" قال ابن عبد البر إن كل ما سكت عليه صحيح عند، لا سيما إن لم يكن في الباب غيره". (١/ ٩٢ الفسم النائى الحسن)
"ابن عبد البرن كهاكه جس حديث پرامام ابوداود سكوت فرمائيس وه ان ك
نزديك شيح نه خاص طور سے اگراس باب بيس اس كے ملاوہ كوئى حديث نه ہو۔
امام منذرى فرماتے ہيں:

" كل حديث عزوته إلى أبي داود و سكت عنه فهو كما ذكر أبوداود و لا ينزل عن درجة الحسن و قد يكون على شرط الشيخين." (الترغيب والترهيب، مقدمة الكتاب)

«جس حدیث کی نسبت میں ابوداو دکی طرف کروں اور ابو داو دیے اس سے سکوت کیا ہو تو وہ ابوداو دکے قول کے مطابق ہے اور کم از کم حسن ضرور ہوگی اور مہمی شرط شیخین کے مطابق ہوگی۔"

امام زبلعی نے نصب الرابید میں فرمایا:

إن أباداود روى حديث القلتين و سكت عنه فهو صحيح عنده على عادته في ذلك. (كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء) "ابوداوة نے حدیث قلتین روآیت كی ہے ادر اس پرسكوت فرمایا ہے ابذا به حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے جیساكه اش بارے میں ان كی عادت ہے۔"
فتح القدیر میں ہے: سكت أبو داو د فهو حجة . (كتاب الطهارة ، ۱۰۱) "ابوداود نے اس پرسكوت فرمایا ہے لہدا يہ جحت ہے۔"
اس فتم كی تصریحات ہے شار ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے كہ امام ابوداور جب سكوت فرمایکی وہ قابل جمت ہے۔"

https://ataunnabi.blogspot.com/ (۲۰۸)

مگران نصوص و عبارات کے بعدیہ بھی واضح رہے کہ حافظ ابوعمرو ابن الصلاح نے یہ بھی فرمایا جبیباکہ ماسبق میں گزر حیاہے:

" وقد یکو ن فی ذلك ما لیس بحسن عند غیره."

اس قول کونقل کرنے کے بعد امام خاوی نے فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ مسکوت عند ن کئی تمیں ہیں چھ تووہ ہیں جو سجی بیں ہیں ہیں ، یا شرط صحت پر ہیں یا حسن لذاتہ ہیں ، یا شرط صحت پر ہیں یا حسن لذاتہ ہیں ، اور پھو اعتماد کے ساتھ حسن ہیں اور یہ دونوں تسمیں ان کی کتاب میں بہت زیادہ ہیں ، اور پھو ضعیہ ہیں کی سات میں کی متروک ہونے پر اجماع نہیں ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جس حدیث کے بارے میں امام ابوداود نے پچھ بیان نہیں کیا اور نہ ہی اس کی صحت یا حسن پر ائم یا معتمدین میں ہے کی صفحت یا حسن پر ائم معتمدین میں ہے کی صفحت یا حسن پر ائم معتمدین میں ہویا ہویا ہویا ہو اگر اس کے ضعیف ہونے پر کسی معتمد نے نفس کیا ہویا صاب معرفت اس کی سند میں کوئی الیں چیز دیکھے جو مقتضی ضعیف ہوائے گا اور امام ابوداود کے صاب معرفت اس کی صدیث کے ضعیف ہونے کا حکم دیا جائے گا اور امام ابوداود کے صاب نہ ہوتو اس حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم دیا جائے گا اور امام ابوداود کے صاب کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ (فتح المغیث ، ارام)

# امام ترمذی کے بعض الفاظ جرح و تعدیل جن کوانھوں نے جامع میں استعمال کیا

اسنادہ مقال"اسکے معنی یہ عنی یہ مقال" یا"فی اسنادہ مقال"اسکے معنی یہ بیر لہاس حدیث کی صحت پر محدثین نے کلام کیا ہے اور وہ کلام کی بھی سبب طعن سے متعلق ہوسکتا ہے۔

اس کے معنی یہ جی کہ اس صدیث کی سے معنی یہ جی کہ اس صدیث کی سے ہیں کہ اس صدیث کی سند باتن میں راویوں کا اختلاف ہے، وہ اختلاف خواہ تقدیم و تاخیر کا ہویا ذیادت و نقصان کا ہویا ہے۔ دوسرے راوی کے ذکر کا ہویاوہ اختلاف مین کا ہویا سند کے اسایا مین

ے اجزامیں تفحیف واقع ہویاا ختصار ہویا حذف ہویاا س مسم کاکوئی بھی اختلاف ہو۔
الی حدیث کا حکم ہے ہے کہ اگر جمع و تطبیق ممکن ہوفہ ہاور ناہ توقف کیا جائے گا۔

(ا) "ذاهب الحدیث" علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

أي ذاهب حديثه، غير حافظ للحديث، يعنى ان كى مديث ان ت رخصت بوجاتى، وه مديث كاحفظ نبيس كرتيـ

سے دھو مقارب الحدیث "قاضی ابو کمرین العربی رحمۃ اللہ علیہ نے "عارضۃ الاحوذی شرح جامع الترفدی" میں فرمایا: بیدراء کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ مردی ہے اور میں نے راء کے فتحہ کے ساتھ ہی قراءت کی ہے، جس نے فتحہ کے ساتھ پڑھااس کی مراد بیہ ہے کہ دو سراراوی حفظ میں اس کے قریب ہے اور جس نے کسرہ کے ساتھ پڑھااس کی مراد بیہ ہے کہ یہ خود حفظ میں دو سرے کے قریب ہے، پہلی صورت میں اسم مفعول اور دو سری صورت میں اسم فاعل ہے اور معنی ایک جیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے توبہ الفاظ تعدیل ہے ۔.
اور فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے توبہ الفاظ تجریح سے ہے، مگریہ سے خہیں بلکہ بہر صورت بہ الفاظ تعدیل ہے ہ، تذریب الراوی وغیرہ متعقد دکتا ہوں میں اس کی صراحت ہے۔

هو شیخ لیس بذاك" امام ترفدی نے حارث بن وجید كے تعلق على معلى الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله

أي شيخ كبير غلب عليه النسيان ليس بذاك المقام الذي يوثق به، أي روايته ليست بقوية. اهدين شخ كبير بين جن پرنسيان غالب بوا يداس مقام پرفائز نبين بين جس مين توثيق كي جاتى ہے يعنی ان كي روايت قوى نبين ہے۔ محدث كي ملاعلى قارى رحمة الله عليه فرماتے بين:

اس کلام کاظاہریہ ہے کہ امام ترمذی کا قول: "ھو شیخ "جرح کے لیے ب جب کہ یہ عامد اصحاب جرح و تعدیل کی تصریح کے خلاف ہے کیوں کہ عام اصحاب جرح،

تعدیل کہتے ہیں کہ "هو شیخ "الفاظ تعدیل ہے ہمراس صورت میں دوسرااشکال يه بَيدا موتاب كه "ليس بذاك" الفاظ تجريج سے ب پر مخص دا صديس دونوں كوجمع كرنا جمع بن التنافيين ب\_ البذاميح بيب كه "هو شيخ "كواس مقام من جرح برمحمول كيا جائے، "لیس بذاك" ہے مقارنت كے قرینہ ہے، اگرچه فی نفسه به كلمه الفاظ تعدیل ت ہے۔ مزید رید کہ اس لفظ سے جرح کا اشعار بھی ہوتا ہے اس لیے کہ اصحاب جرح و تعدیل نے اگرچہ اس لفظ کو تعدیل کے الفاظ معے شار کیا ہے تاہم یہ تجزی سے قریب ہے۔ دوسراحل میر بھی ہے کہ کسی شخص کے ثقہ ہونے کے لیے دو چیزی ضروری ہیں: عدات اور ضبطاب اگر سی محف میں عدالت ہو ضبط نہ ہوتو یہ ہوسکتا ہے کہ پہلی صفت کے اعتریے اس کی تعدیل کی جائے اور دوسری صفت کے اعتبارے اسے مجروح قرار دیا جائے، اگرا يها هو تو مخص واحد ميں دونوں صفتوں كو جمع كرنا جمع بين المتنافيين نه ہو گا۔ مرقاۃ المفاتيح۔ آ اسناده ليس بذاك" يعنى اس مديث كى سنداس درجه كى توى نهيس ت، علامہ طبی رحمة الله عليه فرماتے ہيں که "ذاک" کے ذریعہ اس کی طرف اشارہ ہے جو اس خص کے ذہن میں ہوتا ہے جوعلم حدیث پر توجہ دیتا ہے اور اسناد توی کا اہتمام آرتا ہے۔ ے "هذا حدیث غریب إسنادا" ال كمعنى يہ بي كہ يہ صديث سند کے اعتبار سے غریب ہے متن کے اعتبار سے نہیں ، مطلب سے کہ اس حدیث کا متن ایک جماعت صحابہ سے معروف ہے اور کوئی ایک رادی کسی دوسرے صحالی سے روایت کرنے میں منفردہے۔

تدریب الرادی میں ہے کہ غریب کی دوسمیں ہیں ایک متن کے اعتبار سے غریب مثلا اس کے متن میں کوئی ایک رادی منفر دہو، دوسری سند کے اعتبار سے غریب مثل حدیث معروف جس کے متن کو ایک جماعت صحابہ نے روایت کیا اور کوئی رادی کی دوسرے صحابی سے روایت کرنے میں منفر دہو۔ اس معنی میں امام ترمذی فرماتے ہیں دوسرے صحابی سے روایت کرنے میں منفر دہو۔ اس معنی میں امام ترمذی فرماتے ہیں دعنی بیب من هذا الو جعه اس سندسے میہ غریب ہے۔

(ص: ٦٣ ٪ النوع الحادي و الثلاثون الغريب و العزيز)

هذا حدیث غریب من هذا الوجه" لین ای شد من هذا الوجه" لین ای شد من مدیث غریب من استاد کے معنی وہی ہیں جو "هذا حدیث غریب استاد کے معنی ہیں، حافظ ابو عمروبن الصلاح فرماتے ہیں:

وہ حدیث جس میں بعض راوی منفر د ہوں اس طرح وہ حدیث جس میں حض راوی کسی ایسے امر میں متفر د ہوں جو دوسرے راوی ذکرنہ کریں ان سب کوغریب کہاجاتا ہے خواہ یہ تفرد متن میں ہویاسند میں ہو، غریب کی دوسمیں ہیں:

ایک وہ جو متن کے اعتبار سے غریب ہواور بیہ وہ صدیث ہے جس کے شن کی روایت میں ایک راوی متفر د ہو۔

دوسری وہ جوسند کے اعتبار سے غریب ہو متن کے اعتبار سے غریب نہ ہے جیسے وہ حدیث جس کا متن معروف ہے ایک جماعت صحابہ سے مردی ہے کسی دوسرے سحالی سے روایت کرنے میں جب کوئی منفر دہو تووہ حدیث اس سندسے غریب ہوگی باوند دیکہ اس کا متن غریب نہیں ہے۔

متون صیحه کی اسانید میں شیوخ کے غرائب ای قبیل سے ہیں اور ای فننم کے بارے میں امام ترفذی فرماتے ہیں:

غریب من هذا الوجه - لین اس سند سی حدیث غریب به گیر فرمایا که میں نہیں مجھتا کہ یہ نوع منعکس ہوتی ہے، لین کوئی الی حدیث نہیں مطری جو متن کے اعتبار سے غریب به ہواولا سند کے اعتبار سے غریب نہ ہو، گرجب کوئی صدیث فرداس میں تغرد کرنے والے راوی سے مشہور ہوجائے اور کثیر تعداد میں وگ واس سے روایت کریں جس کی وجہ سے وہ حدیث غریب مشہور ہوجائے تووہ حدیث متن کے اعتبار سے غریب اور سند کے اعتبار سے غریب نہ ہوگی ۔ لیکن سند کے ایک ہی شرف کے لحاظ سے کیوں کہ طرف اول میں توسند غرابت سے مقصف ہے، شہرت اسے عرف آخر میں ہوئی ہے۔ جیسے حدیث إنحا الأعمال بالنیات ۔ اور دیگر وہ غرائب سن بات مقانیف مشہورہ شمل ہیں۔ (مقدمه این الصلاح، الذی ادائی والثلاثون، ص ۱۳۵۰)

(9) "هذا حدیث معلول" حدیث معلول ای حدیث معلول ای حدیث کو کتے ہیں جس میں ایسے علی خفیہ اور اسباب غامصہ ہوں جو صحت حدیث کے لیے قادح ہوں جن پرماہر انکہ فن ہی متنبہ ہوتے ہیں، مثلاً مرسل کو موصول کر دیا، موقوف کو مرفوع کیا یا اس کے برعکس کیا وغیرہ وغیرہ و خیاں چہ امام ترفدی نے "باب ما جاء فی المسح علی الخفین اعلاہ و أسفله" میں ولید بن مسلم کی روایت کی ہوئی حدیث کے تعلق سے فرمایا:

"هذا حديث معلول لم يسنده هن ثور بن يزيد غير الوليد بن " "

"بیر حدیث معلول ہے ولید بن مسلم کے علاوہ تور بن یزید سے منداکی نے اس کی روایت نہیں کی۔

یہاں امام ترمذی نے معلول ہونے کی وجہ خود بیان فرمادی کہ ثور بن بزید سے مرفویًا متصلاً کسی نے اس صدیث کی روایت نہیں کی سواے ولید بن مسلم کے۔

مزید فرمایا کہ میں نے ابوذر عداور محد بن اسائیل بخاری سے اس صدیث کے بارے میں بوچھا تو دونوں حضرات نے فرمایا کہ یہ صدیث سیح نہیں ہے اس لیے کہ ابن المبار کے نور بن بزید سے عن رجاء بن حیوہ روایت کی توفرمایا: "حُدِفْتُ عن کا تب کا دوایت سے بیان کیا گیا اس سے ظاہر ہے کہ در مین میں انقطاع ہے اور اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی نہیں کیا اس سے ظاہر ہواکہ یہ صدیث مرسل ہے۔

شدا حدیث غیر محفوظ " حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله علیه نے خرجہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله الله حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث معام فرمایا: کہ اگر حدیث حسن یا حدیث حج کے رادی کی مخالفت کسی ارجی رادی اور کوئی وجہ سے ہویا کثرت عدد کی وجہ سے ہویا اور کوئی وجہ ترجیح ہو تو رائج کو محفوظ اور مرجوح کو شاذ کہا جاتا ہے، تو جہال امام ترفدی نے هذا الحدیث غیر محفوظ فرمایا تواس سے مرادیہ ہے کہ یہ حدیث شاذ ہو علی مقور پریہ کہاجاتا ہے کہ حدیث شاذ مردود و نامقبول ہوتی ہے مگر حافظ ابو عمرو

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اصول حرج و المعالی المطاب ہے بھر فرمایا:

ہن الصلاح فرماتے ہیں کہ یعلی الاطلاق نہیں ہے بلکہ تفصیل طلب ہے بھر فرمایا:

کہ راوی جب کی شی من منفر دہو تو اس میں غور کیاجائے گااگر دو اس کے تخالفہ

ہو جو اس رادی ہے احفظ د اضبط نے روایت کی ہے توبہ شاذ مردود ہے۔ اور اگر اس میں

دو سرے ثقات کی مخالفت نہ ہو بلکہ اس کی روایت صرف ای نے کی ہو دو سرے نے نہ کی

ہو تو اس منفر درادی میں غور کیا جائے گا اگر عادل حافظ ہو جس کے انتقان و ضبط پر و توق و

اطمینان ہو تو دو دروایت مقبول ہے جس میں وہ منفر داور تنہا ہے اور اس کا منفر دہونا قاد ح

نہیں ہے۔ اور اگر اس کا حفظ و انتقان کا بل و ثوق نہ ہو تو اس کی انفرادیت مقبول نہیں ہے۔

اور دہ انفرادیت اس کے لیے باعث نقص ہوگی جو چیز صبحے سے اسے باہر کر دے گی۔

امدر دہ انفرادیت اس کے لیے باعث نقص ہوگی جو چیز صبحے سے اہر کر دے گی۔

(مقدر این الصلاح ، الو خالٹ النہ عشرے سے ا

ال "هذا حدیث حسن صحیح" شخیمتق محدث عبد الحق دبلوی قدس مره نے مقدمهٔ مشکاة میں فرمایا کہ ایک صدیث پر حسن اور سیح دونوں کا اطلاق بیک وقت ہو گلتا ہے اس طور سے کہ حسن لذاتہ ہواور سیح لغیرہ ہو۔

حافظ الوعمره بن الصلاح رحمة الله عليه في مزيد دو طريقے سے جواب ديا آب بيد كه بيد سندكى طرف راجع ہے كيول كه ايك حديث جب دو سندول سے مروى ہوا يك سند حسن ہو دوسرى سند صحيح ہو تو وہال بيد كہا جا سكتا ہے كہ بيد حديث حسن صحيح ہے يعنى حسن ہے ايك سند كے لحاظ سے مسيح ہے دوسرى سند كے لحاظ سے ۔

دوسراجواب بیه دیاکہ کوئی بعید نہیں کہ حسن ہے معنی لغوی مراد ہو لیعنی طبہت جس کی طرف مائل ہواور دل اس کا انکار پڑکرے، وہ معنی ملحوظ نہ ہو جو اصطلاح می ثین میں مراد ہو تاہے۔

شیخ محقق محدث عبدالحق دہلوی قدس سرہ نے آخری جواب کو بعید قرار دیا۔
ایک جواب سے بھی دیا گیا ہے کہ ائمہ حدیث کو بھی ناقل کے حال میں تردوجو تا ہے جس کی وجہ سے جزم ویقین کے ساتھ کسی ایک وصف سے موصوف نہیں کرتے بلکہ وہاں تردد کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سے حدیث حسن ہے یا تھے ہے، زیادہ سے زیرہ سے

https://ataunnabi.blogspot.com/
(רוף)

ے کہ رف ترددوہاں حذف کردیا گیاہے۔

يه جواب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله عليه في "نزهة النظر شرح نخبة الفكر "مين ويا-

ا "هذا حدیث حسن صحیح غریب" یا "هذا حدیث حسر غریب"۔

ابھی گزراکہ حسن اور سیجے کے اجتماع میں کوئی د شواری نہیں ہے، ای طرح سیجے اور غریب کے اجتماع میں کوئی د شواری نہیں ہے، ای طرح سیجے اور غریب کے اجتماع میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے پہیوں کہ حدیث سیجے کا راوی اگر ایک ہو تو ایسے غریب کہا جاتا ہے۔ البتہ امام ترندی نے حسن کے تعلق سے جو اپنی اصطلاح بنائی ہے اس کے اعتبار سے حسن اور غریب کے اجتماع میں د شواری ہے۔

امام ترمذی نے حسن کے لیے تعدو طرق کی شرط لگائی ہے چناں چہ کتاب العلل میں فردیا:

"و ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب و لا يكون الحديث شاذًا و يروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن، " (في آخر جامع الترمذي ص: ٢٤٠)

اس کتاب میں ہم نے جو بید ذکر کیا کہ حدیث حسن ہے تواس سے ہماری مراداس کی سند کاحسن ہونا ہے۔ ہروہ حدیث جس کی سند میں کوئی متہم بالکذب نہ ہواور نہ وہ حدیث شاذ ہو، اور متعقد د طرق سے مروی ہووہ ہمارے نزدیک حدیث حسن ہے۔

اس کا جواب شیخ محقق محدث عبد الحق دہاوی نے یہ دیا کہ مطلق حسن میں تعدد طرق کی شرط نہیں ہے بلکہ حسن کی ایک خاص قسم میں یہ شرط ہے اور جہال حسن اور غرابت دونوں کا اجتماع ہووہال حسن کی دوسری قسم مرادہے ، دوقت مراد نہیں ہے جس میں تعدد طرق کی شرط ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ امام ترندی نے مطلق حسن کی تعریف نہیں کی

(riateles://ataunnabi.blogspotuidom)

ہے بلکہ اس کی ایک خاص نوع کی تعریف کی ہے جو کتاب بینی جامع میں آئی ہے اور ہو وہ نوع ہوتی ہے جس میں صرف حسن کہتے ہیں کسی اور صفت کو اس میں شامل نہیں کر نے چنال چہ آب دیکھیں گے کہ بعض حدیثوں کے تعلق سے صرف حسن ، بعض کے تعلق سے حسن شیح سے صرف تحیح ، بعض کے تعلق سے حسن شیح خریب اور بعض کے تعلق سے حسن شیح غریب بینی تینوں صفتوں کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو اس تعریف کا مصداتی نوع اول ہے لینی جہاں صرف حسن پر اکتفاکریں کسی دو سری صفت کا اضافہ نہ کریں وہاں وہ معنی مراوہ جو کتاب العلل میں بیان کیا ہے۔ (زہۃ انظر ص:۳۱)

الساب و أحسن "ال الحديث أصح شيء في هذا الباب و أحسن "ال جملے كايه مطلب بكرال باب من جتى مديثيں وارد إلى ان من بيرسب سے رائے ب خواہ وہ عديثيں محج ہول ياضعف ہول ،اب اگر سب محج ہول توبه حديث صحت كے اعتبار سے سب من رائح ہوگی اور اگر سب ضعف ہول توبه ان من رائح ہوگی اور اگر سب ضعف ہول توبہ ان من ان انتبار سے ہوگی کہ اس معتب ہوگی ہوگا۔ قریب الراوی من ہے: "لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب و إن كان ضعيفا و مرادهم أرجحه أو أقله ضعفا."

تحسين وضيح مين امام ترمذي تقريبًا متسابل بين:

ام الل سنت اعلی حضرت الم احمد بهنا قادری بر کاتی قدس سروالعزیز فرماتے ہیں:
ائم مُن ناقدین نے امام ترفدی پر اس بارے میں انتقادات کیے میں اور وہ قریب قریب ان لوگوں میں ہیں جو تھی و تحسین میں تسائل رکھتے ہیں، امام عبد العظیم منذری "
کتاب الترخیب" میں فرماتے ہیں:

"انتقد عليه الحفاظ تصحيحه له بل و تحسينه." (الترغيب و الترهيب ، كتاب الجمعة ، حديث : ١٩٤/١،٢٤)

https://ataunnabi.blogspot.com/ (רוץ)

> حفاظ نے ان کی تھی پر بلکہ تحسین پر بھی تنقید کی ہے۔ ذہبی "میزان الاعتدال" میں لکھتے ہیں:

و لهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.

(ترجمة: ٦٩٤٣، كثير بن عبدالله)

"ای لیے ترفدی کی تھیج پر علمااعتاد نہیں کرتے۔"
یہاں تک کہ امام محدث ابوالخطاب ابن دحیہ نے تحسین ترفدی کی نسبت وہ کچھ تحریر فرمایا جوامام فخرالدین زملی نے "نصب الرایة لا حادیث الحدایة" میں نقل فرماکی مقرر رکھا:

حیث قال قال ابن دحیة فی "العلم المشهور" و کم حسن التر مذي في کتابه من أحادیث موضوعة و أسانید واهیة ، منها هذا الحدیث. اه. (نصب الرابة لأحادیث الهدایة، باب صلاة العبدین، ۲/ ۲۲۰) "الحدیث. اه. (نصب الرابة لأحادیث الهدایة، باب صلاة العبدین، ۲/ ۲۲۰) "جهال انهول نے فرمایا که ابن دحیہ نے "العلم المشہور" میں کہا ہے کہ ترمذی نے بی کتاب میں کتنی موضوع احادیث اور کمزور سندول کو حسن قرار دیا ہے آئیس میں نے بی کتاب میں کتنی موضوع احادیث عمرو بن عوف الرنی رضی الله تعالی عنه تعمیرات سے یہ حدیث ہے۔ احد لیمن حدیث عمرو بن عوف الرنی رضی الله تعالی عنه تعمیرات عید ن کی تعداد کے بیان میں۔ "

(رساله صفاح اللجين في كون التصافح بني اليدين، منشورات طلبه سابعه الجامعة الأشرفيه ١٣٣٣ه) الله على المعالم المعالم في المعالم في الميدين، منشورات طلبه سابعه الجامعة الأشرفيه ١٣٣٣ه المعالم في المعالم

"كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن و هو الذي نوه باسمه و أكثر من ذكره في جامعه."
(النوع الناني، معرفة الحسن، ص: ٢٢)

"امام ابوعیسلی ترندی کی کتاب صدیث حسن کی معرفت میں اصل ہے، امام ترندی می نام کی تشہیر کی ہے اور اپنی جامع میں کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ "
ام سخاوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس قول کو ذکر کرنے کے بعد بطور استدراک

https://ataunnabi.blogspot.com/

ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه فلا يسوع الطلاق القول بالاحتجاج به بل لا بد من النظر في ذلك فها كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو حجة أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه فيحتج و ما لا فلا و هذه أمور جملية ته رك تفاصيلها بالمباشرة. (فتع المغيث ١/ ٨٦) النوع الثاني الحسن)

" دالیکن جہاں اطلاق حسن میں ائمہ کاطرزعمل مختلف ہو توعلی الاطلاق اسے محتج بہنیں کہا جاسکتا بلکہ اس میں غور کرناضروری ہے ، ان میں جوحسن لذاتہ پرمنطبق ہووہ جست ہے یاحسن لغیرہ پرمنطبق ہو تو تفصیل کی جائے گی اگر اس کے طرق کثیر ہوں تو وہ قابل جست ہوگی ورنہ نہیں ، یہ اجمالی پچھامور ہیں جن کی تفصیلات کا ادراک میدان عمل میں اتر نے سے ہوگا۔

# حاكم بحى تحج مين متسامل بين:

تقریب النواوی میں ہے:

و اعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل فما صححه و لم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا و لا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. (مع التدريب، ١/٩٤)

" اور حاکم نے سیحین پر زائد صحاح کے ضبط پر توجہ دی ہے جب کہ وہ متسابل بیں، لہذاجس حدیث کووہ سیح قرار دیں اور اس کے تعلق سے معتدین میں سے سی کی تشیج و تضعیف نہ ملے توہم اس حدیث کے حسن ہونے کا حکم لگائیں گے، مگریہ کہ اس میں کوئی الیس علت ظاہر ہوجواس کے ضعف کو واجب کرے۔"

فتح المغيث ميں ہے:

"هو (الحاكم) معروف عند أهل العلم بالتساهل في

https://ataunnabi.blogspot.com/
(רוא)

النصحيح، والمشاهدة تدل عليه. "(۱/ ۰۰ الصحيح الزائد على الصحبحين)
"حاكم الل علم ك نزديك تقيح مين تبابل مين معردف بين، اور مشابده بحى اللهروا الت كرتا ہے۔"

مقدمدابن الصلاحيس ب:

"و هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء ." (ص:١٦)

" اس طرح کی تصریحات اصول حدیث کی تقریباساری کتابوں میں وہ متسابل ہیں۔"
اس طرح کی تصریحات اصول حدیث کی تقریباساری کتابوں میں ہیں جن سے بید مسلوم ہوتا ہے کہ حاکم تصحیح میں متسابل ہیں، اور علماے حدیث نے حاکم کی مسدرک علی العیمین کی بہت ساری حدیثوں پر ضعف و نکارت بلکہ وضع کا حکم لگایا، تدریب الراوی میں ہے:

وقد لخص الذهبي مستدركه و تعقب كثيرًا منه بالضعف و النكارة و جمع جزء في الأحاديث التي فيه و هي موضوعة فذكر نحو منتة حديث. (١/ ٩٤)

'' زہی نے ان کی متدرک کی تلخیص کی اور اس کی کثیر حدیثوں پر تعاقب کرتے ہے۔ سے ضعف و نکارت کا تھم لگایا ہے اور ایک جزاس کی ان احادیثِ پر مشتل تیار کیا جو موضوع ہیں، اس میں تقریبا سوحدیثیں ذکر کی ہیں۔''

حافظ ابوسعد مالینی کہتے ہیں کہ بیش نے حاکم کی تصنیف مشدرک کا اول تا آخر مطالعہ کیا تو مجھے اس میں کوئی ایسی حدیث نظر نہ آئی جو سیحیین کی شرط کے مطابق ہو۔

حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ بیمالین کا اسراف اور غلوہ ورنداس میں احاد ہے کا وافر مصحیحین میں سے ایک کی شرط کے مطابق ہے اور ایک بڑا حصہ صحیحین میں سے ایک کی شرط کے مطابق ہے ، طابق ہے ، اور اس کتاب میں تقریبا ایک ربع ایسانی میں تقریبا ایک ربع ایسانی میں تقریبا ایک ربع ایسانی میں کھے کلام ہے یا کوئی علت ہے ، اور باقی حصہ بیر بھی ایسانی میں جھے کا م ہے یا کوئی علت ہے ، اور باقی حصہ بیر بھی تنزیبا ایک ربع ہے بیر مناکیروواہیات ہیں جو محیح نہیں ہیں اور کچھ موضوعات ہیں۔

اصول جمع المحال المحال

محیح الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو کتاب کا حصہ ہے وہ ان سے بطور اجازت ہی مخوذ ہے، چنال چہ بیہتی جو حاکم کے اکابر اصحاب اور ان کی صحبت میں زیادہ رہنے والے لوگوں میں سے ہیں وہ ان کے غیر الملاشدہ حضے ہے جب کوئی حدیث لاتے ہیں تواسے بطور اجازت ہی ذکر کرتے ہیں ،اور الملاشدہ حصے کائی بنسبت ما بعد کے حصے کے تمالی بہت کم ہے۔ (تدریب الرادی)

### سند کے اعتبار سے احادیث میں ترجیج کا معیار

# اوی کی فقاہت ہے،علواسنادنہیں ہے

جہاں بظاہر دو حدیثوں کے در میان تعارض ہودہاں ایک حدیث کی ترجیح دوسر ک حدیث پر راویوں کی فقاہت ہے ہوگی، علواستاد ترجیح کا معیار نہ ہوگا کہی فہ ہب احتاف ہے، چناں چہ مکہ مکرمہ کے وار الحناطین میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امام اوزائ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور دونوں کے در میان رفع یدین کے مسئلے پر آیک مناظرہ ہواجس کا حاصل درج ذیل ہے:

الم اوزاعی: آپ لوگ رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع میں بین کیوں نہیں کرتے ؟

امام اوزاعی: کیوں نہیں مدیث سیح ہے جب کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا ہ

#### Click For More Books

الم اوزاع: يل آپ سے عن الزهري عن سالم عن أبيه حديث بيان كرت مول ، اور آپ كمتے بيل: حدثني حماد عن إبر اهيم-

ر با دی بررا ب سے بین است الی سی او طن ابر المعیام الله تعالی علیه وسلم تک ایمن میں الله تعالی علیه وسلم تک صرف تین میں بن اگرم صلی الله تعالی علیه وسلم تک صرف تین واسطے ہیں ، جب کہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں جار واسطے ہیں۔

المام ابو حنیفہ: حماد ، زہری سے افقہ اور ابراہیم نحنی سالم سے افقہ تنے اور علقمہ فقہ میں حماد کرت عبدالله بن عمر صحافی ہیں اور انھیں محاست میں محاست میں محاست میں اگر جہ عبدالله بن عمر صحافی ہیں اور انھیں محاست

میں حضرت عبداللہ بن عمرے کم نہیں ہیں، اگرچہ عبداللہ بن عمرصحانی ہیں اور انھیں محابیت کی فسیلت حاصل ہے، پھر اسود کے توبڑے فضائل ہیں اور عبداللہ بن مسعود تو گلبداللہ بن مسعود ہیں۔ یعنی ہماری مستدل بہ حدیث میں اگرچہ بنسبت آپ کی حدیث کے وسائط زیادہ ہیں عمریث کے رجال سے افقہ ہیں۔ ہیں عمراس حدیث کے رجال سے افقہ ہیں۔

اس مناظرہ کو ذکر کرنے کے بعد محقق علی الاطلاق امام این الہام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"فرجح بفقه الرواة كها رجح الأوزاعي بعلو الإسناد و هو المذهب المنصور عندنا." (فتح القدير ١/ ٣١٩، باب صفة الصلاة)
"توامام الوصنيف في راويول كى فقابت سے ترجيح دى جيماك امام اوزائى نے علو اسنا سے ترجيح دى، اور يهى امارا مذہب منصور ہے۔"
امام فخرالا سلام بزدوى رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں:

"قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب الترجيح و هذا مذهبنا في الترجيح."

(كشف الاسرار ، ۲/ ۲۹۷)

[ روایتوں میں تعارض کے وقت جب ترجیج کی بات آئے تو فقاہت میں غیر معروف فخص کی روایت سے کم تر ثابت ہوگی اور معروف فخص کی روایت سے کم تر ثابت ہوگی اور ترجیج میں یہی ہمارا فد ہبہے ]

ق تحواج میں کی جمارا فد ہبہے ]

فوالح الرحوت ميں ہے:

فالاعتبار للفقاهة و قوة الضبط لا للقلة و الكثرة.

(٢/ ٢٥٤، فصل في الترجيح)

" توايمتبار فقابت اور توت ضبط كابوكا، وسائط كى قلت وكثرت كاعتبار نه بوكا ـ. "

# بارہا حدیث سیح ہوتی ہے اور امام مجتبد کااس پرعمل نہیں ہوتا

اس کے مختلف اسباب ووجوہ ہیں جودرج ذیل ہیں:

ا- مدیث غیر متواتر ہواور اسے کتاب اللہ کالنے لازم آرہاہو۔

٢- خرواحدے كتاب الله يرزيادتي مور بى مو-

سا۔ تکرر وقوع، عموم بلوی، کثرت مشاہدین اور توقر دواعی کے مقام میں وہ خبر واحد ہیں، مشہور نہ ہوئی۔ .

٧- ال مديث يرعمل كرني مين تكرار نفخ لازم آئے۔

۵- کوئی حدیث سیح اس کے معارض ہواور وجوہ ترجیج میں کسی وجہ ہے اس کے معارض ہواور وجوہ ترجیج میں کسی وجہ ہے اس حدیث پر ترجیح رکھتی ہو۔

۲- جمع وتطبیق اور توفق بین الادله کی بنا پروه حدیث ظاہر سے مصروف اور مؤول قرار یائی ہو۔

2- دوحدیثیں بالکل متساوی اور ایک درجے کی ہیں مگروہ ایسی متعارض ہیں کہ ان

کے در میان جمع وتطبیق ناممکن ہواور ان میں تقدم و تأخر کی تاریخ بھی مجہول ہوجس کی وجہ سے دونوں کا تساقط ہواور اصل کی طرف رجوع ہواہو۔

۸- علاکاعمل اس مدیث کے خلاف پر جاری ہو۔

9- حدیث: "نهی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن المخابرة "کی طرح تعالی امت کی وجهد فقها مجتهدین کے در میان اختلاف ہوگیا ہو۔
•۱- جس صحابی نے اس صدیث کی روایت کی ہے خودان ہی کاعمل اس کے خلاف ہوجالاں کہ وہ حدیث مفسر بھی ہو۔

اا - علت تعلم اب منتفی ہو موجود نہ ہو جیسا کہ بعد میں علت نہ پائے جانے کی وجہ سے مصارف صد قات سے مؤلفة القلوب کا حصہ ساقط ہوگیا۔

الت بدل گئے ہوں اور وہ عرف بھی اور اب حالات زمانہ اور شہر کے عرف پر تھی اور اب حالات بدل گئے ہوں اور وہ عرف بھی باتی نہ ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ نبی اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایخ مقدس عہد میں عور توں کے تعلق سے ارشاد فرمایا:

لا تمنعوا إماء الله عن المساجد. "الله كابنديول كوم محدول سے مت روكو-"

هر بعد ميں حالات اور عرف بدل كئة توسيد ناعمرفاروق رضى الله تعالى عند فرمايا:

لو أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل.

(صحیح مسلم، باب خروج النساء إلى المساحد إذا لم بهر تنبه و انها لا نخرج مطیة)

" اگررسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم استه دیکھتے جوعور تول نے تبدیلیال کر
لیمیں توانھیں مسجد سے روک دیتے جیساکہ بنی اسرائیل کی عور تیں روک دی گئیں۔ "

" اسل صدیث شبہات اب پر عمل ، ضیق شدید اور حرج فی الدین کی طرف وائی ہو۔

" اسل صدیث تعریب عام ، اس پر اس وقت عمل کرنے میں فتنہ وفساد پیدا ہو۔

" اس کا صدیث ضحیر فجروجلہ استراحت اس صدیث کا منشاکوئی امرعادی یا عارضی ہو۔

" اس کا سبب حامل کوئی حاجت خاصہ ہو، تشریع دائی مقصود نہ ہو جیسا کہ نماز

ظہر میں مجھی کبھار قراءت میں جہر کی روایت آئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے دعامے قنوت میں جہر فرمایا۔

السلام تحية الموتى "عليك السلام، مُردول كاسلام بحي حديث: "عليك السلام تحية الموتى" عليك السلام، مُردول كاسلام بح

ان کے علاوہ اور بھی وجہیں ہیں جن کی حقیقت تک فقیہ مجتمد کی ہی رسائی ہوتی ہے۔ لہذا صحت مصطلحہ عند المحدثین ، صحت عمل مجتمد کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ حضرات عالیہ صحابۂ کرام ہے لیے کر پچھلے ائمۂ مجتمد بین رضی اللہ تعالی نہم اجمعین تک کوئی مجتمد ایسانہیں جس نے بعض احادیث صححہ کو مؤول یا مرجوح یا کئی نہ کسی وجہ سے متروک العمل نہ تھہرایا ہو۔ (ماخوذازر سالہ الفضل الموہی، مشمولہ فتادی رضویہ مترجم، ج:۲۷، ص:۲۵)

#### رفع ووقف کااختلاف باعث جرح نہیں ہے:

کوئی حدیث کسی محابی ہے مرفوعا مروی ہواور وہی حدیث دوسرے طرق ہے موقوفا بھی مروی ہوتوبیہ رفع و و تف کا اختلاف قادح و موجب جرح نہیں ہے اس لیے کہ راوی بھی ابنی روایت کی ہوئی حدیث کے مطابق فتوی بھی دیتا ہے اس وقت وہ مسنداً اس کی روایت نہیں کر تا توجس نے صحابی رسول سے حدیث کی روایت مرفوعا کی وہ محمول ہوگ وقت اِساد پر یعنی جب صحابی مسنداً اس حدیث کی روایت کریں۔ اور جس نے اس حدیث کی روایت ان سے موقوقا کی وہ وقت افتا پر محمولی ہے یعنی صحابی رسول نے ابنی روایت کی روایت ان ہے مطابق فتوی بھی دیا، لہذا رفع و وقف میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ ہوگ حدیث کی الگ الگ محمل ہے۔

اس کی مثال وہ حدیث شریف ہے جس کی روایت ائمہ ستّہ نے سیدناعبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰعنہما ہے کی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یار سول اللّٰہ! حالت احرام میں ہمیں کون ساکپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ار شاد فرمایا:

لا تلبسوا القمص و لا السراويلات و لا العمائم و لا

البرانس و لا الخفاف إلّا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ولي البرانس و لا الخفاف إلّا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ولي ليقطع أسفل من الكعبين و لا تلبسوا شيئًا مسه زعفران و لا ورس. "نه تيم پېونه پائجامه نه عمامه نه تولي نه موزه مريه كه كوكي ايما هوجس كي پائل نه مول تووه موزے پينے اور كعبين (تمه باند هند كي جگه) سے ينج اسے كاك في اوركوكي الي چيزنه پېنوجس ميں زعفران اور ورس لگامو۔ "

ال حديث مين امام سلم اور امام إن ماجه كوچهو لرباتى تمام محدثين في بداضافه كيا: و لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين-" احرام والى عورت نه يم عين بنقاب والحداد رنه وستان يهني-"

اس زیادت کوبعض لوگول نے مدرج قرار دیااور بیے کہاکہ بیہ حضرت عبداللہ بن نم رضی اللہ تعالیٰعنہما کا قول ہے۔

جس کا جواب محقق علی الاطلاق امام ابن الہام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دیا کہ یہ ملاف ظاہر ہے اور رفع ووقف کا اختلاف قادح بھی نہیں ہے کیوں کہ راوی بغیر اسناد کے ابنی روایت کی ہوئی حدیث کے مطابق فتوی دیتا ہے لہذا مرفوع ہونا وقت آشناد پرمحمول ہے۔اور موقوف ہوناان کے فتوی دینے پرمحمول ہے۔فتح القدیر کی عبارت یہ ہے:

قیل قوله: و لا تنتقب المرأة الحرام، مدرج من قول ابن عمر رضي الله تعالی عنهما، و دفع بأنه خلاف الظاهر و كأنه نظر إلی الاختلاف في رفعه و وقفه فإن بعضهم رواه موقوفا، لكنه غیر قادح إذ فلا یفتی الراوی بمایر و یه من غیر أن یسنده أحیانا. (۲/ ٤٤٨، باب الإحرام) فلا یفتی الراوی بمایر و یه من غیر أن یسنده أحیانا. (۲/ ٤٤٨، باب الإحرام) "كهاگیا به كه "لا تنتقب المرأة الحرام" مدرج به خفرت عبدالله بن عمر فی الله تعالی عبدالله با که ایمالله تا که مندالله با المحلال الله به موقوف به وخ بین اختلاف به که بعض لوگول نم موقوقاس کی روایت کی به کیکن بیافتلاف قادر نهیل به که دراوی بهی لهی مردی حدیث کے مطابق فتوی دیتا به بغیراس کے که مندال کی روایت کرے۔ "

# کیاکسی راوی کا پنی روایت کی ہوئی صدیث کے خلاف عمل کرنااس صدیث کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے؟

عام طور پر بیہ کہا جاتا ہے کہ آگر کسی حدیث کا راوی اپنی روایت کی ہوئی حدیث کے خلاف عمل کرے تواس کا بیٹ مل حدیث ناسخ کی روایت کی منزل میں ہے ابداور حدیث منسوخ قرار پائے گی جس کی روایت کرنے کے بعد راوی نے خود اس کے خلاف عمل کیا، خود امام ابن الہام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سور کلب کے مسئلے میں اس کی صراحت فرمائی جنال جہ ایک حدیث میں ہے کہ:

يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهي أو أخراهن بالتراب-

۔ "برتن میں جب کتامند ڈال دے تواہے سات بار دھویا جائے پہلی باری خری بارمٹی ہے ہے۔"

ائمہ ستہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعااس کی روایت کی لیکن خود حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے خلاف میہ فتوک دیا کہ۔ - صرف تین بارہی دھوناطہارت کے لیے کافی ہے۔

امام ابن الہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئ فر مایا کہ سمات بار دھونے کی حدیث حضرت ابو پریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی اکرم میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنی ، اس لیے ان کے حق میں میہ حدیث ایسی قطعی ہے کہ اً قطعی اللہ و اللہ و سنی موتواس سے کتاب اللہ کارنے بھی ہوتواس میں مات خبر واحد کی ظنیت کی تویہ دوسرے کے لحاظ سے ہے ور نہ خوداس راوی کے لحاظ سے جس نے خود نبی اگر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا واسطہ وہ حدیث ن ہے آء اس کے حق میں وہ قطعی ہے طنی نہیں ہے۔ اس تناظر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ قطعی ہے طنی نہیں ہے۔ اس تناظر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ قطعی ہے طنی نہیں ہے۔ اس تناظر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ قطعی ہے طنی نہیں ہے۔ اس تناظر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا واسطہ وہ حدیث تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا واسطہ وہ حدیث تعالیٰ علیہ وسلم سے حق میں وہ قطعی ہے طنی نہیں ہے۔ اس تناظر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حق میں وہ قطعی ہے طنی نہیں ہے۔ اس تناظر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حق میں وہ قطعی ہے طنی نہیں ہے۔ اس تناظر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ میں وہ قطعی ہے طنی نہیں وہ قطعی ہے سے طنی نہیں وہ قطعی ہے طنی نہیں وہ قطعی ہے طنی نہیں وہ قطعی ہے دور نہیں وہ تعرب ہے دور نہیں وہ تعرب نہیں وہ تعرب ہے دور نہ تعرب ہے دور نہیں وہ تعرب ہے دور ن

عنہ سی دریث قطعی کواسی وقت ترک کرسکتے ہیں جب کہ خودانھیں کی حدیث ناشخ کا قطع و لیت ہو کہ خودانھیں کی حدیث ناشخ کا قطع و لیت ہو کہ تھیں ہو کہ قطعی کا ترک قطعی ہی ہے ہو سکتا ہے ، لہذا اپنی روایت کی ہوئی حدیث کو ترک کرنا وراس کے خلاف فتوی وینا بلا شبہہ کسی حدیث ناشخ کی روایت کی منزل میں ہے اور وہ حدیث ماسوخ قرار پائے گی ، امام ابن الہام رحمة الله تعالیٰ علیہ کے الفاظ میہ ہیں:

و هذا لأن ظنية خبر الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راويه، فأتما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من في النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فتطعي حتى ينسخ به الكتاب، إذ كان قطعي الدلالة في معناه فلرم أن لا يتركه إلّا لقطعه بالناسخ، إذا القطعي لا يترك إلا لقطعي و إذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الأخر منسوخا بالضرورة". (فتح القدير ١/١١٤، فصل في الأسار)

اور بیاس وجہ سے ہے کہ خبر واحد کی ظنیت بید غیر راوی کے کحاظ سے ہے رہا خود
اس کے راوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس نے خود نبی اکر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
زبان اقد سے وہ حدیث سی ہے تو بہر حال وہ قطعی ہے یہاں تک کہ اپنے معنی میں قطعی
الد لاالہ: و نے کی صورت میں اس سے کتاب اللہ کا آخ جا کڑ ہے، لہذا یہ بات لازم ہے کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ترک اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ انھیں
حدیث: نے کا جزم ویقین ہوکہ قطعی کا ترک قطعی ہی سے ہوسکتا ہے، جب آپ نے یہ جان
مدیث: نے کا جزم ویقین ہوکہ قطعی کا ترک قطعی ہی سے ہوسکتا ہے، جب آپ نے یہ جان
لیا تو یہ بجن یقین کرلیں کہ اس حدیث کا ترک ناشے کی روایت کی منزل میں ہے۔

یا ویہ سیس رس میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اس تصریح سے بہی واضح ہوتا ہے کہ راوی کا اپنی روایت کردہ صدیث کے خلاف عمل کرنااور فتری دینا صدیث ناسخ کی روایت کی منزل میں ہے اور وہ صدیث منسوخ قرار پائے گ۔

مگر خود امام این الہام رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ اینے اطاق پر جاری نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت ہے جب کہ مقضی شنخ کے خلاف کوئی ایسا معارض نہ ہو جو عدم شنخ کا تقاضا کرتا ہو، اور اگر کوئی ایسامعارض موجود ہوجس سے یہ معلوم ہوتا ہو ، وہ صدیث مردی

کے خلاف راوی کاعمل روایت نامنح کی منزل میں نہیں ہے اور وہ حدیث منسوخ نہ ہوگی۔ اس كى مثال يهي كدام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بيل ك ر سول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تومیرے ہاتھ میں چاندی کے حقة ديكھے قرمايا: عائشہ يه كياہے ؟ ام المومنين نے عرض كيايار سول الله! ميں نے اس ليے بنایا ہے تاکہ ان سے حضور کے لیے زینت کروں فرمایا: کیا توان کی زکاۃ دیت ہے؟ میں نے عرض كيا: نہيں ، فرمايا: هن حسبك من الناد - بير حصلے جہنم كے ليے كافي ہيں۔ جب كه عبد الرحمن بن قاسم اينے والد سے روايت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں ك

أم المومنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنهاا پني يتيم بھتيجيوں کي كفالت فرماتيں توان ك زىورول كى ز كاة نہيں نكالتى تھيں۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی پہلی صدیث کی بھی روایت کرنے والی ہیں، اور راو کا ابنی روایت کر دہ حدیث کے خلاف عمل ہمارے نزدیک روایت ناسخ کی منزل میں ہے، لہذا حدیث مروی منسوخ ہوگی۔

امام ابن الہام رحمة الله عليه اس اشكال كاحل بيه پيش كرتے ہيں كه نسخ كاحكم اس وقت ہوگا جب کہ کوئی ایسامعارض نہ ہو جوعدم سنخ کا تفاضاکر تا ہواور بہال ایسامعارض موجود ہے کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالى عنه كوبيه خطاروانه فرمايا:

مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن. ''اینی طرف کیمسلم عور توں کو حکم دو کہا ہینے زیوروں کی ز کا ۃ دیں۔'' یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ زیور کی زکاۃ کا حکم منسوخ نہیں ہے بلکہ وہ باتی ے، فتح القدير كے الفاظ يہ ہيں:

و عمل الراوي بخلاف ما روى عندنا بمنزلة روايته للناسخ فيكون ذلك منسوخًا و يجاب عنه بأن الحكم بأن ذلك للنسخ عندنا هو إذا لم يعارض مقتضي النسخ معارض يقتضي عدمه و هو ثابت هنا فإن

کتابة عمر إنی الأشعري تدل علی أنه حکم مقرر . (۲۲۲، فصل في النعب)

" راوی کالپنی مروی حدیث کے خلاف عمل ہمارے نزدیک ناسخ کی روایت کی منزل میں ہے لہذاوہ حدیث منسوخ ہوگ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ننخ کا عمم اس وقت ہے جب مقتضی ننخ کے خلاف کوئی ایسامعارض نہ ہو جوعدم ننخ کا تفاضاکر تا ہو ، اور وہ معارض یہاں ثابت ہے ، کیوں کہ حضرت عمر کا حضرت ابوموی اشعری کوفرمان لکھنااس بات کی ولیل ہے کہ زکاۃ کا تھم برقرار ہے ، منسوخ نہیں۔

# کسی نے اپنے شیخ کی روایت کردہ حدیث پر عمل نہیں کیا توکیا اس کی وجہ سے شیخ کی جرح ہوگی؟

ایک شخص نے کسی شیخ سے کوئی حدیث روایت کی جس سے کوئی حکم ثابت ہورہاتھا مگرراوی نے اس پر عمل نہیں کیا تواس کی وجہ سے شیخ کی جرح نہیں ہوسکتی کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے معارض کوئی دوسری حدیث ہوجس کی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا یا کوئی اور وجہ ہو مثلاً عموم یا قیاس ، یااس لیے عمل نہ کیا ہوکہ راوی کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہو، یا وہ یہ ہمجھ رہا ہوکہ اس صورت میں قیاس پر عمل کرنا اس سے اولی ہے۔ جب اس طرت یا دو ہے اس طرت کے احتمالات ہیں توراوی کے ترک عمل کی وجہ سے مروی عنہ کی جرح نہیں ہوسکتی۔

اس کی مثال میہ ہے کہ امام مالک رحمۃ الله علیہ نے بواسطہ نافع حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تبعالی عنبمار وایت کی کہ نبی اکر م صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار-

یائغ و مشتری میں ہرایک کو دوسرے پر خیار ہے جب تک دونوں جدانہ ہول، مواے تیج خیار کے۔

امام مالک رحمة الله عليه نے خود اس حدیث کی روایت کی مگر اس پرعمل نہیں کیا

اور یہ گمان کیا کہ اہل مدینہ کاعمل اس کے برخلاف ہے، چوں کہ امام مالک کے نزدیک خبر واحد کے مقبول ہونے کے لیے اہل مدینہ کاعمل بھی اس پر ضرور تی ہے اور یہاں اہل مدینہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔
مدینہ نے اس پرعمل نہیں کیا اس وجہ سے امام مالک نے بھی اس پرعمل نہیں کیا۔
امام مالک کے اس ترک عمل کی وجہ سے نافع پرکوئی جرح نہیں ہوسکتی کہ یہاں ترک عمل کی ایک خاص وجہ ہے جو موجب جرح نہیں ہے۔ (الکفایة فی علم الروایة الاس)

#### لم يثبت عندي حديث فلان كمعنى:

محدیث عدیث کے تعلق سے محدثین کہتے ہیں: لم یشبت عندی حدیث فلان، فلان، فلان کی حدیث میرے نزدیک ثابت نہیں، مثلاً صرف تکبیر تحریحہ کے وقت رفع بدین اور رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھتے وقت تزک رفع کی حدیث جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس کے تعلق سے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں:

لم يثبت حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أوّل مرّة.

(جامع الترمذي، ١/ ٣٥، باب رفع اليدين عند الركوع)

عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنه کی بیه حدیث ثابت نہیں که بنی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے صرف تکبیر تحریمه کے وقت رفع پرین فرمایا۔

اس طرح کے اقوال کے یہ معنی نہیں کہ یہ حدیث نفس الا مرمیں ثابت نہیں ،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سند سے وہ حدیث ان تک پنجی ہے اس سند سے
ثابت نہیں ہے ،اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے طرق سے بھی وہ ثابت نہ ہو، جیناں
چہ خود امام ترمذی نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی حدیث جو
ترک رفع کے تعلق سے ہے اپنی اس سند سے روایت کی:

و في الباب عن البراء بن عازب قال أبوعيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن و به يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب أنبي صلى الله تعالى عليه وسلم و التابعين و هو قول سفيان و أهل الكوفة.
" اس باب من حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه سے روایت ب، ان مسعود رضى الله تعالى عنه کی حدیث حسن ہے اور یہی قول صحابة کرام اور تابعین میں بہت سارے الل علم کا ہے اور یہی قول سفیان توری اور اہل کوفه کا ہے۔"

ناظرین اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر واقعتا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تغالی عنہ کی حدیث ثابت نہ ہوتی تو بھلا امام ترندی جنھوں نے امام ابھ السبارک کا آبل ذکر کیا ہے وہ خود کیے یہ کہ سکتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مدیث حسن ہے اور کئی ایک اہل علم صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے، کیا اس سے یہ بھی سر نہیں آتا کہ امام ابن المبارک کے قول کا مفاد صرف یہ ہے کہ جس طریق اور جس سند سے یہ حدیث ثابت نہیں، اس سے یہ حدیث ثابت نہیں، اس سے یہ دیش شابین آتا کہ دو سر ہے طرق سے بھی یہ حدیث ثابت نہیں، اس

یکی وجہ ہے کہ خودامام ترفدی نے بی اس صدیث کو سند حسن سے ذکر فرماکراس فلان"کا سخسین و تائید فرمائی، اس سے ثابت ہوا کہ "لم یثبت عندی حدیث فلان"کا سطلب صرف اتناہے کہ جس طریقے سے وہ حدیث ان تک پینچی صرف اس طریقے سے وہ حدیث ان تک پینچی صرف اس طریقے سے وہ حدیث کا ثابت نہ ہونالازم نہیں آتا۔ وہ حدیث کا ثابت نہ ہونالازم نہیں آتا۔ امام ابن الہام رحمۃ اللّٰہ علیہ اس عدیث کے دیگر طرق کو بیان کرنے کے بعد

(ררין) https://ataunnabi.blogspot.com/

فرماتے ہیں:

وما نقل عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود فغير ضائر بعد ما ثبت بالطريق التي ذكرنا.

(فتح القدير ١/٣١٧، صفة الصلاة)

اور جوامام ابن المبارك ہے يہ منقول ہے كہ انھوں نے فرمايا كہ ابن مسعود رضى اللّٰہ تعالىٰ عنہ كی حدیث ميرے نزد يک ثابت نہيں ، تو يہ مصرنہيں بعداس كے كہ اس طریقے ہے ثابت ہے جوہم نے ذكر كيا۔

## جرح رواة مي عقيلي كاغلو قابل قبول نهين:

كتب جرح وتعديل مثلاً ميزان الاعتدال وغيره من عقيلي سے كلمات جرح نقل كيے گئے ہيں ، چنال چه كيما بيد كہا جاتا ہے كه ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء في اس كاذكركيا ہے)

یابہ کہاجاتا ہے کہ عقبلی نے اس کے بارے میں لایتابع علیہ کہا، اس طرح کثیر راویوں کے تعلق سے عقبلی کی جرح ملتی ہے، حافظ ذہبی نے اگر چہ میزان الا عتدال وغیرہ میں عقبلی کا کلام کثرت سے نقل کیا ہے تاہم امام بخاری کے شیخ علی بن المدینی برعقبلی نے جو جرح کی ہے اس بر حافظ ذہبی نے شدت کے ساتھ انکار کیا اور یکسر مستر، کرک نے جو جرح کی ہے اس بر حافظ ذہبی نے شدت کے ساتھ انکار کیا اور یکسر مستر، کرک الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

على بين عبد الله بن جعفر أبو الحسن الحافظ أحد الأعلام الأثبات و حافظ العصر ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما دسنع . ثاندار الفاظ مين على بن المدين كا ذكركرنے كے بعد فرمايا كه عقيلى نے كتاب الضعفاء ميں ان كاذكركيا ہے اور عقيلى نے بيہت براكيا ہے ، اور مزيد حافظ ذہبى نے تيلى كا دركرتے ہوئے فرمایا:

میام ابوعبدالله بخاری ہیں ،علی بن المدین کی جلالت شان کے لیے یہی کافی ہے

کہ ا، م بنی کے نے علی بن المدنی کی حدیثوں سے اپنی سے کو بھر دیا ہے اور امام بخاری نے فرمایا کہ بیں نے خود کو کسی کے آگے جھوٹا نہیں گمان کیا سواے علی بن المدنی کے ،اور اگر علی بن المدنی المدنی کے ،اور اگر علی بن المدنی اللہ بنی اور اس کے تیخے عبد الرزاق ، عثمان بن انی شیب ، المدنی اس سعد ، عفان ، ابان بن عطار ، اسرائیل ، از ہر سان ، بہز بن اسد ، ثابت بنانی اور جریہ بن سدالحمید کی حدیثیں متروک تھہرائی جائیں تو حدیث کے دروازے بند ہو جائیں جر رہ بن سرالحمید کی حدیث میں متروک تھہرائی جائیں تو حدیث کے دروازے بند ہو جائیں گئی ، زنادقہ کا تسلط ہو جائے گا ، آثار مردہ ہو جائیں گئی ، زنادقہ کا تسلط ہو جائے گا ، آثار مردہ ہو جائیں گئی ، زنادقہ کا تسلط ہو جائے گا اور د جال نکل پڑیں گے ۔

میں اور جو ہو، ہم نے اس طرز پر تمھاواذکراس لیے کیا ہے تاکہ ہم ان ائمہ کا میں زبان کھول رہے ہو، ہم نے اس طرز پر تمھاواذکراس لیے کیا ہے تاکہ ہم ان ائمہ کا دفاع کرے اور جو پچھان کے تعلق سے کہا گیا ہے اس کی تردید کریں، عقیلی! ایسالگتا ہے کہ متحص یہ بلکہ وہ ایسے کثیر متحص یہ بلکہ وہ ایسے کثیر فقات ہے جم اوثق ہیں جن کاتم نے اپنی کتاب ہیں ذکر ہی نہیں کیا ہے، میری اس گفتگو میں کہ دشہہ نہیں ہوسکتا۔

عقیلی! بین چاہتاہوں کہ تم جھے بتاؤکہ وہ کون ساایہ اتقد شبت ہے جس نے نہ کوئی غلطی کی بید نہ کسی ایسی حدیث بیں منفر دہوجس کی متابعت نہ کی جاتی ہو، بلکہ تقہ حافظ جب کچھ حدیث بین منفر دہوتواس سے اس تقہ کی شان دوبالا ہوجاتی ہے اور اس کے رہے مزید پایئے کمال تک پہنچ جاتے ہیں اور اس امر پر بھر پور دلالت ہوتی ہے کہ اس نے علم حدیث برتوجہ دی اپنے اقران و معاصر بن میں ان چیزوں کا ضبط کیا جنسیں وہ لوگ نہ جان سے گئے۔ گریہ کہ سی چیز میں اس کی غلطی اور وہم کا پتہ چلے، تواس کا توعلم ہو،ی جائے گا۔ سب سے پہلے تو تم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کبار و صفر دون اس کود کیموان میں کوئی ایک بھی ایسانہیں ملے گاجو کی سنت میں منفر د نہ ہو، تو کیا ان کے تعلق سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث پر متابعت نہیں کی جاتی ۔ بی حال تابعین ان میں ہرایک کے پاس نہیں تھیں تھیں جود وسرے کے پاس نہیں تھیں۔ ان میں ہرایک کے پاس نہیں تھیں تھیں تھیں جود وسرے کے پاس نہیں تھیں۔ کا جس ب ان میں ہرایک کے پاس نہیں تھیں تھیں جود وسرے کے پاس نہیں تھیں۔

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

یہ بات توعلم مدیث میں طے شدہ ہے کہ اگر کی مدیث میں ثقہ سے تفرد ہو تو وہ مدیث میں ثقہ سے تفرد ہو تو مدیث صحیح غریب شار ہوگی۔ اور اگر صدوتی اور اس سے کم در ہے کے راوی سے تفرد ہو تو اس منکر کہا جائے گا، اور راوی اگر ایسی مدیثیں بکٹرت روایت کرے جن پر لفظ یاسند کے اعتبار سے موافقت عاصل نہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ راوی متر وک الحدیث قرار بائے گا۔ بجر ہر راوی میں ایسی بدعت ، لغزش اور گناہ نہیں ہوتے جس سے اس کی صدیث کو ضعیف کہا جائے اور نہ ثقہ کے شرائط ہی سے بہ کہ وہ خطاسے معصوم ہو۔ ہم نے جو کثیر ایسے ثقات کا ذکر کیا جن میں بدعت کا ادنی ورجہ ہے یا وسعت علم کے باوجود انھیں معمولی وہم ہوااس کا فاکدہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ بوقت تعارض و اختلاف دو سرے ثقات ان ہوااس کا فاکدہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ بوقت تعارض و اختلاف دو سرے ثقات ان سے رائے اور او ثق ہوں گے۔ لبذ اانصاف و احتباط کے ساتھ اشیاکا مواز نہ کرو۔

علی بن المدین کی شان توالی بلند ہے کہ نقدر جال کی کامل معرفت اور اس فن میں وسعت حفظ اور تبحر کے ساتھ علل حدیث کی معرفت میں وہ آخری مرجع ہیں بلکہ شاید وہ اپنے زیانے میں منفرد ہیں۔ (میزان الاعتدال، ترجمة علی بن عبداللہ بن جعفر، ۱۳۵/۳)

## رمي بالإرجاء اور كان مرجنًا كمعنى:

میزان الاعتدال، تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال اور تقریب التہذیب وغیرہ کتب رجال میں بہت سارے راویوں کے بارے میں ائمۂ نقد و جرح کے کلمات اِس طرح ملتے ہیں: رمی بالإرجاء، کان مرجعاً، جس سے کچھ لوگ بیدگان کرنے لگتے ہیں کہ وہ رواۃ اہل سنت و جماعت سے فارج اور گراہ فرتوں میں داخل ہیں، برعت اعتقادی کی وجہ سے مجروح ہیں اور ان کا شار مرجۂ ضالہ کے فرقوں میں ہے۔ ای بنیاد پر بہت سے بے علم لوگوں نے اہام ابو صنیفہ اور آپ کے صاحبین اور شیوخ پر زبان طعن درازی کیوں کہ ان حضرات پر بھی بعض کتابوں میں اِرجاکا اطلاق ہوا ہے۔ بر اصل اس گمان کی وجہ یہ ہے کہ ارجا کے لفظ سے ان کا ذہن ای معنی کی طرف گیا جو علی سے اہل سنت کے نزدیک صلال و گمر ہی ہے اور اِرجا کے جو معانی مشروعہ طرف گیا جو علی سائل سنت کے نزدیک صلال و گمر ہی ہے اور اِرجا کے جو معانی مشروعہ

تے ان ہے وہ یکسرغافل رہے اور ان کی طرف بالکل توجہ نہ کی۔۔ لغت میں إر جائے معنی: مؤخر کرنا، پیچھے ہٹانا۔

ابن منظور نے لسان العرب میں تحریر کیا:

"مرجئه مسلمانوں کی ایک فشم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول بلاعمل کا نام ہے ویا ان لوگوں نے قول کو مقدم کیااور عمل کو موخر کیااس لیے کہ وویہ بھتے ہیں کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں اور روزہ نہ رکھیں جب بھی وہ ایمان کی وجہ ہے نجات پاجائیں گے۔" شرح العقیدة الطحاویة بیں ہے۔"

و لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ردًا على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كها لا ينفع مع الكفر طاعة.

"اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ گناہ کرنے والے کو سفر رنہ دے گا، ہم مرجئہ کار دکرتے ہیں کہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ سفر رنہ دے گا، جیسے کفرکے ساتھ کوئی طاعت نفع نہ دے گی۔

محمد بن عبد الكريم شهرستانى نے كتاب الملل والنحل ميں فِرق ضلِيّه كے ذكر كے وقت مرجئه كاذكر كيااور كہاكہ ارجاء كے دومعنی ہیں:

ایک معنی ہے تاخیر جیماکہ اللہ تعالی کے اس ارشاد: أرجه و أخاه ، میں ہے، بینی أمهله و أخره-

دوسرامعنى ب: إعطاء الرجاء-اميددينا

معنی اول کے اعتبار سے اس جماعت پر لفظ مرجئہ کا اطلاق سیح ہے، اس لیے کہ یہ لوگ نیت اور اعتقاد سے عمل کو موخر کرتے ہیں، اور معنی ثانی کے اعتبار سے ان پر اس لفظ کا اطلاق ظاہر ہے، کیوں کہ بیہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت مصر نہیں جیسے کفر کے ساتھ کوئی بھی طاعت نفع بخش نہیں۔ (الملل وانحل ا/ ۱۳۹)

ظاہرہے کہ بیدار جاء کا وہ مفہوم ہے جو شرغاند موم اور بدعت ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

(רדים) https://ataunnabi-blogspot.com/

اور اس معنی کے اعتبار سے سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسر آپ کے اصحاب پر اِرجا کا الزام کھلا ہوا اِفترا اور بہتان ہے، یہی وجہ ہے کہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی نے فرقۂ عنسانیہ کے معتقدات کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا:

و من العجب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة مثل مذهبه و يعده من المرجئة و لعله كذب عليه و لعمري كان يقال لأبي حنيفة و أصحابه: مرجئة السنة. (الملل و النحل ١٢٦١، بحواله الرفع و التكميل: ٣٦١) اوربيه بات تعجب خيز ب كه عنمان امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه أب بن مرجب جيسى باتيس نقل كرتا اور أخيس مرجئه سے شاركرتا تھا، اوربيان پراس كاف ابوگ، امام ابو حنيفه اوران كے اسحاب كوتو مرجئة السننة كهاجاتا تھا۔

ایک وہ اِر جاجو ضلال اور گمر ہی ہے جس کا بیان ماسبق میں آ دیا ہے۔ ‹ · سرا · ه اِر جاجو ضلال وگمر ہی نہیں ہے اور اس کا معتقد اہل سنت سے خارج نہ ہوگا۔ ای سے مرجئہ کی بھی دقسمیں نکل آتی ہیں:

٧ - مرجئة أهل السنة.

١ - مرجئة الضلالة

# ارجاکے وہ معانی مشروعہ جن کااعتقاد صلال وگر ہی نہیں ہے

ے یا اہی نارے ، اس بنا پر مرجئد اور وعید بید دو متضاد فرقے ہوں گے۔ (الله الحل اله اس) علامہ سعد الدین تقتاز انی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"اشتهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة بدون التوبة مخلد في النار و إن عاش على الإيمان والطاعة مائة سنة و لم يفرقوا بين أن تكرن الكبيرة واحدة أو كثيرة واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بيها و جعلوا عدم القطع بالعقاب و تفويض الأمر إلى الله يغفر إن شاء و يعذب إن شاء على ما هو مذهب أهل الحق إرجاء بمعنى أنه تأخير للأمر و عدم جزم بالعقاب والثواب و بهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة و غيره من المرجئة. (شرح المقاصد ٢٣٨/٢)

ند بہب معتزلہ سے بیبات مشہور ہے کہ مرتکب کیرہ بغیر توب کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، رچہ ایمان وطاعت پر سوسال جیے اور ان لوگوں نے اس میں کوئی فرق نہ کیا کہ کہ واقع ہویاطاعات کے بعد یادر میان میں ،اور عذاب کہ واقع ہویاطاعات کے بعد یادر میان میں ،اور عذاب کا سدم نیسین اور اللہ تعالی کو اس کے معاطے کی تفویض کہ چاہے اسے بخش دے چاہے عذاب دے جیساکہ اہل حق کا مذہب ہے ، اس کو ان لوگوں نے ارجاء قرار دیا، اس معنی کرے کہ یہ اس کے معاطے کو موخر کرنا اور عذاب و ثواب کا بقین نہ کرنا ہے ، اس معنی کے اعتبار ہے ، اس معنی نہ کرنا ہے ، اس معنی کے اعتبار ہے ، اس معنی نہ کرنا ہے ، اس معنی کے اعتبار ہے ، اس معنی نے قرار دیا۔

اِ**ر جا کا دوسرامعنی: عمل کوامیان کا جزو نه ماننا، چناں چ**ه مولانا عبدالحی فرنگی محلی رح بة الله ملیه فرماتے ہیں:

و قد يطلق على الأئمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان ربعدم الزيادة فيه و النقصان وهو مذهب أبي حنيفة و أتباعه من جا ب المحدثين القائلين بالزيادة والنقصان و بدخول الأعمال في الإيمان. (الرفع والتكميل ٣٦٧)

جومحدثین اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے اور اعمال جزو

#### 

ایمان ہیں،ان کی جانب ہے بھی اُن ائمہ پر اِر جا کا اطلاق ہوتا ہے جواس بات کے تاکل ہیں کہ اعمال جزوِ ایمان نہیں اور ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ بیدامام ابو حنیفہ اور ل کے متبعین کا مذہب ہے۔

ار جائے معانی کی اس تفصیل کے بعد یہ واضح ہونا چاہیے کہ جرح و تعدیٰ کتابوں میں اگر کسی راوی کے تعلق سے رمی بالإر جاء یا کان مر جنًا جی الفاظ ملتے ہوں تواس راوی کواس وقت تک مجروح نہیں کہا جاسکتا جب تک یہ علم نہ ہوج نے کہ وہ ار جائے اس معنی کاعقیدہ رکھتا تھا جو صلال و گر ہی اور سرتا پابد عت ہے ، بلکہ ایک مقام میں اس بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ کس معنی کے لحاظ سے مرجئ تھا اس کے بعد ہی اس پر کوئی تھم عائد ہو سکتا ہے۔

#### ائمهٔ جزح و تعدیل

وہ علماہے جہاندہ جھول نے احادیث نبویہ کی نقل وروایت اور حفظ و اتقال میں نمایاں کر دار اداکیا اور علم شریعت میں ممتاز رہے حافظ ابو عبدالرحمٰن بن ابی حاتم نے النہے علام مراتب کیے:

ا- ثبت، حافظ، متورع، متقن اور ما برناقد صدیث را سطیق کے بارے ہیں کہا: فهذا الذي لا يختلف فيه و يعتمد على جرحه و تعديله و حتج بحديثه و كلامه في الرجال.

" یہ طبقہ وہ ہے جس میں کوئی مختلاف نہیں، اس کی جرح و تعدیل پر انتحاد کی جائے گااور اس کی صدیث اور رجال حدیث میں اس کے کلام سے جحت قائم کی جائے گا۔
" ''ا - فی نفسہ عدل ، روایت میں ثبت ، نقل میں صدوق ، دین میں متورٹ حافظ حدیث اور متقن ، یہ وہ عادل ہے جس کی حدیث قابل حجت ہوگی اور فی نفسہ اس کی وثیق کی جائے گی۔

سا- صدوق ، ورع اور ثبت جس سے بھی بھار وہم ہوتا ہے ، جہاندہ تند نے

https://ataunnabi.blogspot.com/
(rr) ايسے راوى كو قبول كيا ہے للندااس كى حديث بھى قابل جحت ہوگى۔ ا معدوق، ورع مغفل جس پر وجم و خطا اور غلط و سهو غالب مو، ترغیب و تہیب اور زہد و آداب کے باب میں اس کی حدیث لکھی جائے گی اور حلال وحرام کے ابواب میں اس کی حدیث قابل حجت نه ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وہ علماہے جہاندہ اور ناقدین حدیث جن کو اللہ تعالی نے علم الاسلام ورقد وه في الدين بناياان ميں سے بعض بيہ ہيں: حجاز میں امام مالک بن انس اور سفیان بن عیدید اور عراق میں سفیان توری، شعبه ن الحجاج اور حماد بن زیداور شام میں اوزاعی۔ عبدالرحمٰن بن مهدی فرماتے ہیں: ہارے زمانے میں ائمة الناس جار ہیں: کوفہ میں سفیان توری، حجاز میں امام بالك شام میں اوزاعی اور بصرہ میں حمادین زید ۔ ان کے ساتھ ساتھ مزید بعض علماے جہابدہ اور ناقدین حدیث کا تذکرہ اور ی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب "الجرح والتعدیل" میں کیا ہے جو درج ذیل ہیں: متوفی 9 کے ابھ متوفی ۹۸ و ۱ ھ ۲- سفيان بن عيينه متوفی ۲۱ ه ۳- سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ٩- شعبه بن الحجاج ابوبسطان العنكي متوفی ۲۰ ا ھ متوفی 9 کے ابھ ۵- حماد بن زبد بن درجم مولی آل جریر بن حازم متوفی ۱۵۷ ص ٣- عبدالرحمان بن عمروالاوزاعي - 2 وكيع بن الجراح بن عدى بن فرس ابوسفيان الرؤاي متوفی کے 9 اچھ ^- کیلی بن سعیدالقطان متوفی ۱۹۸ ص

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

متوفی ۹۸ و ۱ هه

متوفی ۱۸۱ هه

٥- عبدالرحمان بن مهدي

١٠- عبدالله بن المبارك

https://ataunnabi.blogspot.com/
(۲۳۹) متوفی ۱۸۵ ھ اا- ابواسحاق الفزاري ابرابيم بن محمد ابومُسپِرعبدالاعلى بن مُسهِر بن عبدالاعلى الدشقى متوفی ۲۱۸ ه سا- ابوعبدالله احمد بن محمد بن طنبل بن ملال بن اسدالشيباني متوفى ا ۲ م ۲ ه متوفی ۲۳۳ ھ ۱۴- کیلین معین ابوز کریا متوفی ۱۳۳۳ ھ ۱۵- على بن عبدالله بن المدى متوفی ۲۳۳ ھ ١٧- محمد بن عبدالله بن تمير الهداني الخار في متوفی ۲۶۴ ھ ابوزر عد عبیدالله بن عبدالکریم بن بزید ۱۸- ابوحاتم محمد بن ادريس التميى الخطلي الرازي متوفی ۷۷۲ ھ محمرائمهٔ جرح و تعدیل صرف انمیں میں محد د دنہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی علاہیں جن کی جرح و تعدیل پراعتاد کیاجا تاہے جیاں چہ کتب جرح و تعدیل میں مذکورین کے علاوہ جن ائم معررح و تعدیل کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے پچھ درج ذیل بھی ہیں: ا-ابوضيمه زبيربن حرب بن شداد الحرشي النسائي نزيل بغداد متوفی ۲۳۳ ھ متوفی ۲۵۵ م ھ ۲-امام ابومحمه عبدالله بن عبدالرحمٰن الداري متوفی ۲۵۶ ھ ٣-١١م ابوعبدالله محربن اساعيل البخاري متوفی ۲۶۱ ه م- امام سلم بن حجاج القشيري ۵-احد بن عبدالله الجلي متوفی ۲۲۱ ھ ٢- حافظ ابواسحاق ابراميم بن يعقوب الجوز جانى نزيل ومشق متونی ۲۵۹ھ یا ۲۵۲ھ متوفی ۳۰۳ ھ ٤- امام ابوعبد الرحمان احمد بن شعيب النسائي ۸-۱مام ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه اسلمي النيسافوري متوفی ۱۱ سرھ متوفی ۲۷۹ ھ ٩- امام ابوعيسي محمر بن عيسي الترمذي • ا- حافظ ابوجعفر محمر بن الصباح البزار الدولاني متوفی ۲۲۷ ھ متوفی ۳۲۲ ه اا-حافظ ابوجعفر محمر بن عمرو بن موسى العقبل متوفی ۳۵۳ ص ١٢- امام ابوحاتم محمر بن حبان البسق

(rr.) https://ataunnabi.blogspot.com/ سا- حافظ ابواحمد عبد الله بن عدى الجرجاني ، صاحب كتاب الكال ف معفاء الرجال متوفى م ٢ م ص ١١-ابوالفتي محمر بن حسين بن احمد بن عبد الله الازدى صاحب كتاب الضعفاء متوتى ١٠٥ سا ه ١٥- حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس ابن الي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل متوفی ۲۷ سھ ١٧- امام دارقطني ابوالحس على بن عمر بن احمد البغدادي متوفی ۸۵ سرھ ا اسماكم ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الضبى النيسابوري صاحب المتدرك متوفى ٥٠ مم ه ۱۸- ابو بکراحمد بن الحسین بن علی بن م کی البیه ق متوفی ۵۸ م م ١٩- ابونعيم احمر بن عبد الله الاصبهاني متوفی • سوس ھ ۲-ابوعمر بوسف بن عبدالله بن عبدالبرالنمرى ، متوفی ۱۳ سام م متوفی ہم کے ہم ھ ٢١- ابوالوليد سليمان بن خلف بن سعد الياجي

ان کے تفصیلی حالات کتب تراجم میں مذکور ہیں ان کی طرف مراجعت کی جائے، یہ مختصر کتاب ان کی متحمل نہیں ہے۔

۲۲ – بن القطان حافظ ابوالحسن على بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي الفاس متوفى ۲۲۸ ح

٣٦٠ - شمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثان بن قائماز الذببي

و صلى الله تعالى و سلم و بارك على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و على آله و صحبه و على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

محمه صدر الورى قادري

متوفی ۸ ہم کے ھ

استاذ جامعه اشرفیه مبارک بور مسلع عظم گڑھ بولی **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



جرح وتعدیل سے راویان مدیث کے متعلق بدفیصلہ ہوتا ہے کدان کی روایات قبول ہیں یا نہیں۔اس لیے راویان کے جملہ حالات سے آگاہی لازم ہوتی ہے اور قبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہےکہ ایک شیخ سے تھی نے کوئی مدیث روایت کی ہے تو اُس شیخ کے دیگر تلامذہ سے وہ حدیث مروی ہے یہ ہیں؟ اگر مروی ہے تو دونوں میں موافقت ہے یا مخالفت؟ اس کے لیے مزیدعلم اور وسعت اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے ہی وجہ ہے کہ جرح وتعدیل سے علق کلام کرنے والے آئمہ کی تعداد بہت کم ہے جبکہ راویان حدیث اورمحد ثین کی تعداد بہت زیاد ہ ہے ۔اس لیے ادارہ ( متاب محل ) کوخیال ہوا کہ حدیث اوراُصول مدیث کے ساتھ ساتھ فن جرح وتعدیل سے متعلق بھی طلبہ تومختصر اور بنیا دی معلومات ہونی عامیے ۔اس کے تحت کتاب ہذا کو نثائع کیا جاریا ہے ۔ تتاب اُردو میں مرتب کی گئی ہے تا کہ طلبہ کے ساتھ ساتھ شائقین فن بھی بآسانی استفاد ه کرسکیس،اداره اس کام پرعر بی تحتب بھی جلد ہی شائع کرنے کااراد ہ رکھتا ہے۔



در بارماركيث لا جور 8836932-0321

kitaabmahal786@gmail.com f kitabmahal © 03004827500